والمنظم المنظم المنطم المنطم





حضرت علامه سيركيان ندوى صاحب مظله العسالي

ی دہ جائ نقریرجو ہفوں نے ممن سلامی ناریخ و تررث کم او بورسٹی علی کڑے من سرون ناریخ و تررث کم اور سورسٹی علی کڑے

ئے ذیریمتهام سلامی ہفتہ کے نظیم اکٹنا ن اجتماع میں بتاریخ ہ استمیز سوائے زیرصدا رہت الیجنا ب نواب صدریا رجبگ بها درائحاج مولانا محربیب ارتماع ک صاحب وانی ابھا ہم دوجہ سرا عام

جناب داكراميرس صاحب صديقي نائب صدرانجن مذكور مناب داكراميرس صاحب صديقي نائب صدرانجن مذكور

الله السران الماري عمر نشروا شاعت الماري عمر نشروا شاعت الماري عمر نشروا شاعت الماري عمر الله الماري عمر الماري

مسلم ويوري رس على كرهين طبع كراكرت أنع كى

باراول

مطبوعات الخن اسلامی ماریخ و تدن ر ۵ )

ر کابیام مبیویں صدی کی ونیا کے نام

وه لصيرت افروزا ورجاح مقاله جواس موضوع برانجن اسلامي تاريخ وتدن سلم يونور عمايكمة كريرا بتمام اسلامي مفتد كعوقعه يرحضرت مولانا عبدالما حدصاحب وديابا دى مذاله العالى مرقرصدق كلبتُون برُها جبين اسلامي تدن ك فضايل نهايت باكيره اندازي بيان كئ كيرين اورديكرندا يماسدهم كى ستر فوقيت كونبايت عوس ادر مدلل مرسيف بياريس بيان كما كمياسي اورد كراقوام

کی بیجا اور فلاف عقل رسوم کوئیش نظر مصتے ہوئے اسلامی تدن کی امتیازی شان فلا ہر کیگئی ہے۔ المخفرا كك ملان كى روزانه زندگى من اسلامى تمدن كى جولك اس طورسے غايال كيا كيا كيا سے كو دیگر متدن ا قوام کے تدن برحادی اور غالب ہے۔

مولاناوریابا دی کی زبان کی چاشنی اور تریک دالاً وینری سے کون واقع نامین اسلے مفنون كينتين ماز دليذريبيرائيسان والمعات الل رمار رم كوكوزاء ودر مرمعامد- ايو-

كتابت وطهاعت ببترين ركاعا باوجود قيمت عرت ١

فدائے عزوجل کے فضل وکرم سے آرج ہم اپنے مطبوعات کے سلسلے کی جوتھی کھڑی اپنے قارئین کرام کی فعدمت میں بیش کرنے کا تنرف قال کررہے ہیں جواپنے عنوال اور فیورع کے اعتبارسے ہمارے گذشتہ نم رول سے ہی زیا دہ اہم ہے اس نمبرک اوراق اس بلندہا ہے اس غرمغز وگیدیرا ورد کشین تقریب حافل ہیں جو حفرت علامہ سیدلیان ندوی صاحب منظا کا العالی نے گذشتہ اسلامی ہفتہ کے موقع بیر ایمان سے اہم موضوع برفرائی تھی اور بعد کہ موقع بیر ایمان سے منفیط کرا کر مشارق کی جارہی ہے۔

علام سیمان ندوی صاحب اس دور کے ایک باند پایتا دیب وسیم النظر وتجرعالم دقیق النظر وحقیقت سناس فاضل مقتدر مورخ اور مایه ناز مقاله بمکارین جن کی علی پوالین (مولانا طیب صاحب کی تحریر کے بوجیب) توصیف و تعارف سے بے نیا ز اور بالا ترہ ۔

بینی نظرمقالدُ ایمان کے متعلق صرف اتناعوض کردیناکا نی ہے کہ وہ آب کا ایک بلندیا بیلی شنا ہمکارا ورگراں قدر قلمی کا دنا مدہ جسے آ ب نے بیش بہا معلو مات ایمان کی بیا تحک دیان کی بیا تحک مصرات زبان کی تطافت اور بیرایہ بیان کی والویٹری سے مالا مال کرکے ذرائ صحیح الا ہمان کا مصرات بناویا ہے اور بات ایمان کی یہ ہے کہ پر حضرت مولانا ہی کا حصہ ہے ۔حفرت مدول ہے آب مسلم مرکت الارامفہوں میں اجماعی تفایم السان المسان ملت المحصوصی الی ایمان کی المسان ملت المحصوصی الی ایمان کی المیسان کی ایمان کی المیسان کی المیسان کا اللازم کی مومن دکا فرکا فرق کی ان المام اسلام اور توجید کی مقامیت بد

سے مخور ہوگئے تھے اسی طرح ہیں امیدہے کہ ناظرین کرام کے وماغ اس کوزہ ایانی کے مطالعہ سے قند کرر کے لطف کے ساتھ ساتھ حقائق ایمانی سے بھی معمود مروجائیں گے اوراس سے جربہ ردینی نتا الح بدا ہوں گے اس کے تواب مصنی ہمار مخلص اور سرگرم سرسیت جناب واكشراميرسن صاحب صديقي اوريد وفيسرا بوبكرا حماطب بهوس كيجتلي مساعي جميله سے اس مفيدا ور كارا مكسلسلے كا آغا زېوا اوران حفرات سے زيا ده لايت سستا نش بهار مركم والس جانسل زيل واكتربه ضياء الدين احرصاحب بالقاب كى ديها في سريتي وعميت افرائي سبع بوصفرت موصوف في البين كذات تدوور والس جالسلري بس اس الخبن كى بنياد وقيام يى كى اوراب اينى اس ئى برارك دوريى فرمارسىيى تارئين كرام كو بخوبى ياد إو كاكرات سے يا تائج جوسال قبل وائس جانسارصا حب موصوف ہى في اس الجن کی بنا ڈانی تھی۔اس و مصیب انجن نے جو مفید خدمات انجام دیں وہ حضرت مدورج ہی کی رسمانی وسریستی کانتیج بی ا وراب اینن نے ایک وسیع بیا نربر جیساسال مطبوعات کا سطرہ الطاياب و هآب بهي كي بهت افزائي كانتجب - اگرحق تعالے جل شانه كافضل وكرم اورقعبل موهوت كى بهت افزائ وسرييستى شامل حال بهوتى توبهماس قدر جلداسين بايخ مفيدني بناك مكريات ... بهرب لعزت على مجده كى بالكاوين لصدادب واحترام وست بدعاين كه واكر المراحب موصوف كوان كى بيش بها غدمات كالبرعظم عطا فرمائ اور مك ملت خصوصياً مادروريكاه كي فلاح وبببودكي غطيم التان فدمات ال سير الي آيين تم آيين -

بیش نظر ساله کا اجابی تعارف سطور بالایس کیاجا چکاہے ہماری درخواست بر حضرت مولانا طیّب صاحب نے اس مقالہ براہنی فاضلان تقریظ لکھ کرارسال فرما فی ہے جو ہم دبی شکریہ کے ساتھ شاکنے کررہے ہیں حضرت مولانا کی تقریفاسے قار ٹین کرام براس صفون کی ستر فینسیلت واضح ہوجائے گی ۔

قبارستدهاحب كاس جائه مفون كوسم ينادى الايان تصوركرتيس اور

باركاه ربالغرت من بصدادب واحرام رُيِّنك إنَّنك سَمِّحْنك مُناحيكً يُتكاحِي لِلْا يُحالِق إلى -کا ور دکرتے ہیں خداکرسے ہمارا یہ ورد بارگاہ جمل والرحیم میں مقبول ہوجا ہے ا ودمولا ہا نڈو محکا یہ مقالہ واقعی مہم طالبان علم وعمل کے لئے بناوی للا یمان ٹابت ہوجس کے تحت ہم اپنے اندر میجم دىنى صلاحتىن يفكرني الدين عرفان ذات بارى تعالي فهم قرآن اور التحقياق نيايت اللي يداركيس- المين يأسب العلمين -

جدیا کہ ہم اویر کی سطورین ظاہر کرھیے ہیں اس رسالہ کی اشاعت کے ساتھ ساتھ ہمادے سلساد مطبوعات کا یا بخوال نمیر تندن اسلام کا پیام مسیوی صدی کی دنیا کے نام" مى شار يع موكيا سے اس كى فقىل سورت كى نشت برال حظ فرائى -

اس مقامه کی اشاعت کے بعد سال روال میں ہیں صدف این نمبر اور شائع کرنے ہیں۔ رد ) وسلامی تبدریب و تعدل - از حفرت مولانا مخرطیت صاحب - (۵) خرورت با دی فیم نبوت از خاص کفایت حسین صاحب ( ۸ ) سیاست فرگری دمضمون انعامی مقابله) ـ

اول الذكردونمبرول كيمسود فيسلس يادد بانبول كے با وجود منوزموسول نهيں ہوئے اس كئے ہم اینے ہردوا كابرين سے استدعاكرتے بن كه وہ جدا زحد رسائل مدكور كے سو وسے مرتب قرما كرارسال فرما ويس تاكران كى اشاعت ميس خرمير تاخيرنه بو

يه ميراخوشكوار فرض بوكدان تمام اساتذة كام أقامته خانوس كے نگراب صاحبان اورفرزندان ما در درسکاه کی خدمت میں بدیشکرمیش کروں خبوں نے انجن کی ماقبل مطبوعات کی توسیع انتات يس غير عوى تعاون فرواكر بهارى مهت افزائى كى اورندى بالريجرس اسف ولى شغف كأموت ديار وہ مقتدر علی دوفض در مراس اور ملک کے شہور ہوا یدورس اس کے مدیرصاحب ان بھی ہمارے شکرید کے متحق ہیں جنہوں نے ہماری گذمت مطبوعات پر اپنی عالما مذ تقارليطا ور فاضلارة تبرهرول يرا بهارى قدرا فزانى كى -

الجن اسلائ تأريخ وتدن ملم لوندورشي على كره

كامدالتكدا نصاري عفي عشر

معتدنشروانناعيت



ار فخرالا مأنمل حضرت الحاج مولانا حافظ فارى محمطيب صاحب مدظله العالى رناخم جامعة فاسميد دارالعليم ديوبند،

الحدلللد وسسلام على عباده الذين أطفى \_

اس عالم کون و فسادیں جو نکرانسان کے حبم وروح بر فسادات و آفات اور لبی نغیات اسیابی ورود ناگذیر تقااس کے خدا کی فیاض قدرت نے ان دو نوں جو ہرول کی تہزیر شائستگی کے لئے دو ہی بدرت تے تو یز فرمائے کی ورائے کی زبان میں آبھان ، کی اور حسم کے تزکید کے لئے پاکیزہ اعمال جن کے جموعہ کا نام م احسالا مسیم مصالح بھی کہتے ہیں ۔

ایمان واسلام میں وہی نسبت ہے ہورو ح وہم یں ہے۔ ینی ایمان روح کی طرح

ایک تفتی اور باطنی حقیقت ہے جس کا اوراک ویدہ بھیرت سے ہوتا ہے اوراسلام جسم کی طرح

ایک کہلا ہوا ظاہری بیکرہے جس کا اوراک ویدہ بھیرت سے ہوتا ہے اوراسلام علا نیہ ہے۔

ایک کہلا ہوا ظاہری بیکرہے جس کا احساس جبی بھارت کرتی ہے ارشا و بوی ہے۔

ایمان ایک تخیرہے اوراسلام علا نیہ ہے۔

گویا ایمان ایک تخی سعادت ہے جودلول کی زمین میں تبہیرویا جاتا ہے اوراسلام اس کا شیح کہ طبیبہ ہے جواس تخم کی بالیدگیوں سے سز کا لٹا اوراین طبیعی ترمیبول کے ماتحت ایک تنا ور وزمت نیجا تا ہے جس کے سایہ تلے اس کی آبیاری کرنے والا ونیا وا خرت کی ہرسا عست ورنسان والا ونیا وا خرت کی ہرسا عست میں فلاح وہیود کی وائی زندگی گذارتے ہوئے راحت ومسرت کے شیرین بھلول سے منتف ہوتا میں فلاح وہیود کی وائی زندگی گذارتے ہوئے داحت ومسرت کے شیرین بھلول سے منتف ہوتا

کار طینہ کی مثال اس باک د فیت کی سی ہے جس کی خے جڑیں تور ذمین میں اگڑی ہوئی ہوں اور جس کی شاہ آسمال سے بائیس کررہی ہوں ۔ جو ایناکھیل

(باره مهدند) مرمرساعیت دیتارتها بهو.

مثل كلمة طيبة كشرة طيبة اصلما ثابت وفوعها فوالساء وورع الكمها كلّ حس باذن س يما

سے کسی وقت بھی بے تعلق نہیں رہ سکتے۔

ا یمان واسلام کی اس نسبت کے ماتحت اگرایمان کا تخم ہی و لول کی زمین میں نہ ہو تواسلام کا شجر ہی ہمیں اگ سکتا اور اگراسلام کا ننجر با اس کی شاخیس تطعے و ہرید ہوتی رہیں تو ایمان کا تخم سوخت ہوجائے جس سے واضح ہے کہ ایمان واسلام یا عقید ہ وعمل ایک دوسرے

علائمیسیدسلیمان ندوی نے جن کی علمی پوزسٹین توصیعت وتعارف سے بلے نیا زاور بالاترہے زیرنظرمفیون "ا بہان" میں اسسلام وا بمان کے اسی درمیانی رابط کو لینے خاص انداز میں در ترسکاف فرمایا ہے اور ایمان کی بات یہ ہے کہ خوب ہی درشر کافت فرمایا ۔

آب نے اصولاً یہ دکھاکرکسلانوں ہی کی نہیں دنیا کی ہر توم کی علی زندگی اس کی فکری اور احتقادی زندگی سے وابستہ ہے اور وہی فکر واعتقاداس کا ایمان ہے۔ تاریخی حقایق کی رقی یں واضح فرما یا ہے کہ جن اتوام کا ایمان وطینت۔ تومیت بنسلیت زنگ دلون اور دولت وغیر بعیلے تنگ محدود تغیر پذیر متزلزل اور فانی رضت دل سے دابستہ ہاں کی علی زندگی حقیقت و بعیلے تنگ محدود تغیر پذیر متزلزل اور فانی رضت دل سے دابستہ ہاں کی علی زندگی حقیقت و بعیل سے دیکا من میں کی دورسے و دور تفرق و تخرب سے لبریز جن اخلاق اور ارتفاقات باہمی سے بیکا من کے حکم میں خواب کی مورت ایک سارب کی سی ہے کہ اس کی طی عیک مکن ہے کہ دورسے باہمی سے بیکا ہول کو د ہوکہ میں ڈال سے لیکن لیا فاحقیقت اُس میں اصلیت و واقعیت کا کوئی نف ن بہری ہوتا۔ اس لیے وطنیت و قومیت عقید کے علی اور حن نتا رنج کے میدان میں ناکام رہے بنیں ہوتا۔ اس لیے وطنیت سے بھی دنیا پر تابت ہوتی آئی ہے۔ اور آج من ہو تحدوسات کی دنیا میں جی سامنے آگئی ہے۔

پاں وہ عقیدہ جوابے واقعاتی کستوکام افلاتی گیک اور کلیت وجامعیت کے لی افلات و نیائی نتظر توام کو ایک بلیٹ فارم پر لاسکتا ہے جوالی نیا دو بور ب اوران کی اندروتی تسیول کی فلیجیں باط کر دنیا کی کم بری موئی توہیتوں کے لئے ایک شخکم بندس کا کام دے سکتا ہے وہ مرت اسلامی توجید اوراس سے بیدا شدہ اصول کا عقیدہ ہے کیونکر پیلیف ترمگر توی ترریضت ان تنگ میدان میبارول کے بائے اس لا محدود ذات اوراس کے لا تمنابی کما لات سے وابت سے جس کی ذات وصفات تک کسی اونی مرتبدی کی اور وام واست کام اسی عقیدہ کا معولی تفرق کے وائم کی جی رسانی میں بے اس لئے ہم گری اور ووام واست کام اسی عقیدہ کا انتہاز اوراج ماعیت وجامیت اسی کی معتقداتوام کا شعار ہوسکتا ہے۔

علام مردوع کا یہ بلند یا بیمقالیس طرح ایان واسلام کی صبّیت ا در باہمی نسبت کے سائے ایک بھیرت افروز بیان ہے اس سے کہیں زیادہ وہ وہ د نیا کے تام انسانوں کے لئے ایک بنها بہت بی بوتی ہے بھی ہے بھی سے وربع سلام کا ایک اساسی بیغام بہونی پاگیا ہے اس سے اس سے ہرانسان کو ہر المان کو اور موسوساً اس مقال کے اور تین تجا طبول الطباب واسائی کو اور ورب سے اس سے ہوئی دردگی کا جائزہ لینا چاہے ہے اور و ل مسلم یونیورسٹی کو اس بیغام سے ما تحت اپنی اپنی کی ذردگی کا جائزہ لینا چاہے ہے بیمی اوار و ل کی فی ذرد کی تعلیم و تربیت ہے اس سائی کل درونی عقیدہ اور کوئی کریڈ ہونی ہے اس اساسی کل دملیم و تربیت کو کی اندرونی عقیدہ اور کوئی کریڈ ہونی چاہی ہو سی بینا وی صقیقت کو می جا میں بینا کریڈ ہونی کے اس اساسی کل درونی حقیقت و وی جا میست ، افوائی ہو سکتا ہے نہ ما در مست میں بینا کہ اور کو دولت ۔ نہ معاشی تکلفات ہو سکتا ہے نہ ما نرمت ۔ نہ تو میرت بن سکتا ہے نہا فرائش دولت ۔ نہ معاشی تکلفات ہو سکتا ہے نہاں بیمواس تعلیم کا وہ کا دولت ۔ نہ معاشی تکلفات ہو سکتا ہے نہا کہ کا اور نہوں تو وہ نفر ایک مقال کا نامراوی آئی ہرتیج سے کہ کہر سائے آ بھی ہے ۔ ہاں بیمواس تعلیم کا وہ یا مونی کہ شیاد در برحقیقت نصر بایعین جو اسے ایک اس می شعار کی جندیت میں بہتے کر سکتا ہے وہی مولانا کے مقال کا نامراوی آئی ہرتیج سے کہ کہر سائے آ بھی ہے ۔ ہاں بیمواس تعلیم کا وہ کی اور کیسوئی کے دی کیا گروئی اور کیسوئی کے ہیں۔ نصوری تو دوری اور کیسوئی کے دی کیا گروئی اور کیسوئی کے ہیں۔ نصوری تو دوری اوریکی ہوئی کے گروئی کیا گروئی اور کیسوئی کے ہوئی کیا گروئی اور کیسوئی کے ہوئی کیا گروئی اور کیسوئی کے دوری کی کیا گروئی اوریکیسوئی کے ہیں۔ نصوری تو دوری کو دی کیا کہر کو کی اوریکی کیا ہوئی کی کو دی کیا گروئی کیا کہر کی دونوں تو دوری کو دی کیا کروئی کیا گروئی کیا کروئی کیا کروئی کیا کروئی کیا کروئی کیا کروئی کیا گروئی کیا کروئی کی کروئی کیا کروئی کی کروئی کیا کروئی کی کروئی کیا کروئی کیا کروئی کیا گروئی کیا گروئی کی کروئی کی کروئی کی کروئی کروئی کی کروئی کی کروئی کروئی کی کروئی کر

یبی ہادی بیڈی موں ایک خداکے لئے ہواسی سے ہمیں اس معاملہ میں طبع ہوا وراسی سے خوف ۔
اسی سے اُمید ہوا وراسی سے ہیم ۔ ہم ہر نیج کواسی سے نام پہچا ہیں ا دراسی سے لئے قبول کرہے۔
اسی سے حسن آ غاز کریں اور اسی سے حسن انجام کے متوقع رہیں ۔ ہم شفرق کزور معبود و احد توم - وطن و و لت ۔ نثر دت - جاہ - باہ نینسس اور ہوئی سے بہترا یک ہی طاقتور معبود و احد تہار کوابنی ہر نقل حرکت کاسہارا بر تول وعمل کے سیبارہ کاسٹیارہ ہمیں اور اسی کارشت میں تقور ہماری برقعد ہی کو میں اور اسی کارشت میں تقور ہماری برقعد ہی کی جان ہو ۔ ہمارے تعلی اصول اصول کے تحت میں طرق عمل اور میدان عمل میں سوکت و سکون تی کو بھی تقاضوں سے طرز رہائے میں و آ سائش اور کر دائے میں ور بینائش سب ہی کچھ ایک پیکر ہوجس کی گروح بھی توجید ہود ، ہم اپنے بڑھ نے کہنے دسنے سینے ور بینائش سب ہی کچھ ایک پیکر ہوجس کی گروح بھی توجید ہم اپنے بڑھ نے کہنے دسنے سینے عبادت وعا در شغلوت وجلوت ا نفراد و اجماع مذاکرہ و مکا ارا ور نکر ومراقبہ وغیرہ میں ہرق عبادت وعا در شغلوت وجلوت ا نفراد و اجماع مذاکرہ و مکا ارا ور نکر ومراقبہ وغیرہ میں ہرق ایک کی وہن ایک کا وہمان اور ایک کاگیان رکھیں ۔

موقد چربر بایک ریزی زرسش چه نولا در مندی نفی برسیش امید و هراسش بنا شدندگسس میس است نبیاد توحید و لس

فلاصدید ہے کہ ہماری پوری زندگی کا واحد عیار لا آلہ الا الذہ ہو گروہ لا آلہ الا الا اللہ جو محدرسول الند کے ذریع ہم تک بہو نجاہے۔ تاکہ ہم توحد کے اصول کے اتحت جہاں ہم آلہ وہ کی آلودہ کی آلود کی سے بجین وہیں من رسالت کما تحت ابتداع واختراع کی نابا کیوں سے بھی آلودہ نہونے بائیں موصد بھی ہموں اور تبع بھی یعنی مشرک بھی نہوں اور فیزع بھی نہمیں ۔ اگر سبح بھی ہموں اور تبع بھی یعنی مشرک بھی نہوں اور فیزع بھی نہمیں کہ اگر سبح بھی ہموں اور تبع بھی یعنی مشرک بھی نہوں اور فیزع بھی نہمیں کہ اگر سبح بھی ہموں اور تبع بھی یعنی مشرک بھی نہوں کر دہاں مولانا کو تعالی میں اور علی زندگی بھی نہونہ بن کر ملک کا در وازہ کھولدیگی اور سیاست ارافراد کا ملک میں مولان کا ور سیاست ارافراد کا ایک عظیم گروہ ایمان واسلام کی حقیدہ وعمل کا در وازہ کھولدیگی اور سیاست کا ایک بوسکے گا۔

و خدا ئے برترولوا ناپریہ کیا بعاری ہے کہ وہ ہاری سلم اون ور سٹی کے کا رآ مدا ور

کارکن اجزار واعفاد کواس مقدسس بیفام کاعلًا طام عملًا قابل اور تولاً سیا داعی بناوے اور سی طرح اس جا معرکے وسیع انرات کے ماتحت اسلام کایہ اساسی بیفام ساری و نیا کے کانوں مک بہو یج جائے۔ و جانا لاق علی الله بغرای و جا الله الدونیق

احقر المقرك

وارالعلوم ولومبند سرجاوی الاول است CONTRACTOR CONTRACTOR

جماعتوں کی جمعی وہ می اساس ملت اور فیرا جمل سے ہوتی ہے۔ دنیاک دہ تمام خلیم الثان تو میں حبوں نے دنیا میں کوئی بڑا کام کیا ہے 'یا جو دنیا یں کوئی بڑا کام کرنا چاہتی ہیں۔ ان کے لئے ضروری ہے کہ وہ بہتے اپنے پورے نظام ہتی کوئی ایک فافون برمنی کریں اور اپنی تمام منتشر تو توں کوئسی ایک اصول کے تحت جمتے کریں ڈندگی کے سے پیکر طول شیعے اور لبقائے ہتی اور ترقی کے نہار ما شاخ درشاخ اعمال جود سیجھنے می گامتر

منتشر براگندهٔ متفرق اورایک دومرے سے الگ نظراً تے میں ان سب کے درمیان ایک واحد نظام ایک متحدہ امول ایک شتر کہ جامعیت بیداکریں جس کا شیرازہ اس متفرق ویراگندہ ادراق کوایک شام کتاب بنادے۔

دیرالنده ادراق توایک هم لهاب بهادے دیرالنده ادراق توایک هم لهاب بهادے دیرالنده ادراق توایک هم لهاب بهادے مین کیکن کسی قوم نے اس وقت تک ترقی نہیں کی ہے جیب تک اُس کے اندریہ اہمیت
دندگی کاکوئی واحد نظام نہیں بیدا ہواہے 'اورکسی واختری لیے اُن کے اندریہ اہمیت
نہیں بیدا کرتی ہے' کہ وہ اس کے تمام افراد کی زندگی کی غرض دغایت 'اورائس کے تمام

اعال کامرکز وجعی اورجبت وقبله نه بن گهایو و دیمی واحد تنیله برشکر واحد جاعت اوراس سے بھی زیادہ بھیل کرایک واحد ملت کی تخلیق و نکوین کرتاہیے۔ ہم اس کوایک مثال میں جھانا چاہتے ہیں روم کی سلطنت کا آغاز ایک کا کوں سے

بهوا، اوررِفتر فترية نقطه طرصا كي بيهان تك كه صديون مي ايك عظيم الشان دا بره بن كيام

قوم کی زندگی کا وه تقینی تین اس کے تمام کاموں کی اساس و بنیا د بنیا تاہی پوری قوم اور قوم کے تمام افرا دائس ایک نقط پر جمع ہوجاتے ہیں وہ نقط ماسکہ اُنمکی پوری ندندگی کا محور بن جاتا ہے 'اسی ایک تحییل کا رسختہ منتشرا فراد کو بھائی بھائی نباکر ایک قدم کے مشترکہ افرا د ترتیب دیتا ہے اور ایک واحد متحد بنظم اور قومی قوم بناکر

ایک قدم کے مشترکہ افرا د ترتیب دیتا ہے' اور ایک واحد 'متحد بنظم اور قوی قوم بناکر کھڑاکر دیتا ہے۔ جب تھی دو قوموں کامقابلہ ہوگا، تو ہمیٹم اس کو فتح ہوگی، جس کانقطر بنا زبر دست ہوگا، اور جس کے افراد اس بیشتہ تیجیات میں سب سے زیادہ شکر بند ہے دبر دست ہوگا، اور جس کے افراد اس بیشتہ تیجیات میں سب سے زیادہ شکر کینے ہے۔

ہوں گے اورجوا پنے اس مشترک اساس ونبیا د برسب سے زیاد ہ فق وہتی ہوئے عربوں نے اسی قوت سے قیھر دکسری کوشکست فاش دی، عربوں کے باس ایرا نیو<sup>ل</sup> خوانے اور مدرومیوں کے المح سے اگران کے باس وہ قوت ایانی فتی میں سے ایرانی اور دوی فروم سے -

جب کوئی قوم سزل نیر بوتی ہے، تواس کی وہی قوت ایمانی کم ور موجاتی ہے۔ اس کی وہی مشترک اساس و بنیا و منہم ہونے گئی ہے، اور قوم کی رندگی کا مقصد اس مشترکہ تو می غرض و غایت سے ہے کوا بنے اپنے نفس، اپنے اپنے خاندات، ابنی اپنی جاعت میں بٹ جا تا ہے، اس لئے اس میں قومی خائن بیدا ہوتے ہیں جن کے بیش نظرات مشترکہ جامعیت کے نوائد و نقصا نات کے بجائے خود اپنی ذات و خاندان کا فائدہ و

تقصان موتاي -

 واحدنقط نیال سیے اوروہ سرایہ داری کی نیافت ہے ، جواس نظام کی اصل اس سے ارت قد اور کام یں ، سب ایک اصل الاسو سے ارت قدراس نظام کی شاخیں شعبے صیغی اور کام یں ، سب ایک اصل الاسو مین سرایہ داری کی خیافت "برمنی یں اسی طرح ہرتر تی یافتہ توم کے تدن اور نظام ہی کا ایک اصوبی نقط مہدتا ہے ، جس سے تحت میں اس تدن اور نظام ہتی کے تسام شعبے اور فروع ہوتے ہیں ۔

#### ملتول كااختلاف متخيله كاختلاف سے

اس نکھ کوخوب بھے لینا چاہئے کہ دنیا میں گو ہزاروں تلین اور قومتیں ہیں ہیں ہیں اس کا اس میں سے ہرایک ملت وقومیت کا اصل الفرادی تقفی اورا متیازی وجود اس کے گوشت بوست ہٹری اور زنگ وروغن سے نہیں یہ تو اور بی سطح اور ظاہری تستریر کے نشانات اور خطوط ہیں اُن کا اصل انفرادی اور شقال خص اورا متیا ذی وجود اُن کے نشانات اور لھینیات سے ہے ، جو ہرایک کے دل میں بسے اور ہرایک کے رک دلشہ میں رہے ہوئے ہیں۔

آج ہند وستان میں ہندو، مسلمان، عیسائی، پارسی، حین، سکے ہزاروں قومیں آبادہیں، شکل وصورت اور زنگ وروب کے کا فاسے ان میں کوئی تھا و ست نہیں، اگرہے توہرا یک کے اس تخیلے میں ہے جس سے اس کی ملت کی تعمیہ ہوئی ہے، اس کے ملت کی تعمیہ ہوئی ہے، اس کے ملت کوشا دینے کے مراون ہے دنیا میں جو کرور توہیں فنا ہوئی ہیں ان کی صورت ہی ہوئی ہے کہ انہوں نے این تخیلا کا فی دنیا میں جو کرور توہیں فنا ہوئی ہیں ان کی صورت ہی ہوئی ہے کہ انہوں نے این تخیلا کا فی اور وسری طاقتور توم کے متحیلہ ایمانی کو تبول کرلیا ، نیٹر یہ ہوا کہ وہ توم مسکم کی اور وہ خوذ فنا ہوگئی، ہند وستان سے یونا فی سیتھیں اور اور دوسری توم ہی مبوکر وہ خوذ فنا ہوگئی، ہند وستان سے یونا فی سیتھیں اور اور دوسری توم ہی میں ہوگئی، ہند وستان سے یونا فی سیتھیں اور میں میں کے عرب باروں میں سائلے ' ایران کے جوسی کدھر گئے ، مسلم اور اسین سے عرب میں شامل گئے ۔

# تجدیدی سی طی اسی تنجیله کی مددسے مسکن ہے

کی توم و ملت کی اس تعیری حقیقت سے باخرر بہنا ص الئے خروری نہیں ' کہ وہ ہے' اور وہ اس سے بنی ہے' بلکہ اس الئے بھی ضروری ہے کہ اس کی تجدید واصلاح کی جب بھی خرورت بیش آئے تواس حقیقت کا واقعت کا راسی کے فرریعہ سے اس کی تجید و مرمت کرے' اس کی وہ تعمیری حقیقت وہ سا زہو تا ہے' جس کے چھیٹر نے سے اسسی قومیت و ملت کا ہر تارابنی جگر برحرکت کرنے گلاہے' اہل توحید کے لئے توحید کی آ واز 'اہل صلیب کے لئے صلیب کی بکا د' گا فیرست کے لئے گائے گی آ واز سے وطلسم کا حکم رضی صلیب کے لئے صلیب کی بکا د' گا فیرست کے لئے گائے گی آ واز سے وطلسم کا حکم رضی ہے' جس سے ایک لو میں قوم کی توم میں جان پڑجا تی ہے' اور سست و ناکارہ قوم می کروٹیں بدلنے گئی ہے' اور آ واز کی طاقعت کے مطابق سرگرم عمل ہوجا تی ہے۔ خی کروٹیں بدلنے گئی ہے' اور آ واز کی طاقعت کے مطابق سرگرم عمل ہوجا تی ہے۔ خون کرود نیا میں کے جا اسے س کہ وڈرکی تعدا دیں ایک ملے سے آ اور ہے۔ الم کانام مملان ہے، اس ملت کی حقیقت کیاہے ؟ توحیدالی اور رسالت کری برایال کا اللہ کا کاروال میں مقت کی حقیقت تعمیری کو مٹرا ڈالے کا کاروال جوا کے کی اس مقت ہوکر دم کے دم میں فنا ہوجا کے گی اللہ الرکہ کا اور سیجالیس کروٹرا فراد کا کاروال جوا کی صدائے کرا لا کہ اللہ کا ملہ کے جوسس پر حرکت کے در باعضا ۔ اب اس کی حرکت کے لئے فیلے فازوں کے جانب کروٹر جول کی مفرورت بیش آنے گی اجس سے دنیا کی قوموں کا تھا دم کی کہ ہونے کے حدقیاس سے زیا دہ بڑھ جائے گا'اوران کے باہمی جنگ وجدل کو کوئی کے حدقیاس سے زیا دہ بڑھ جائے گا'اوران کے باہمی جنگ وجدل کو کوئی

کے چالیں کروٹر جرسوں کی صرورت بیش آنے گی ، جس سے دنیا کی تو موں کا تصادم کیا گئی ہوئے کے خدقیاس سے زیادہ بڑھ جائے گا'ا دران کے باہمی جنگ وجدل کوکوئی ایک متحدہ آواز روک نہیں سکتی ۔

ایک متحدہ آواز روک نہیں سکتی ۔

ایک متحدہ آواز روک نہیں سکتی ہے متحدہ کی شوعے ہوتی ہے'اس کی بقات کے جسم کا گرم اس کی زندگی'ا وراس کی موت سے اس کی فنا ہوتی ہے۔ ہی مقدت کے جسم کا گرم خون ہے جس سے دگ رگ میں ڈندگی کی لہردوٹ تی'ا ورسعی وعمل کی قوت بردار ہوتی ہے۔

خون ہے جس سے رگ رگ میں ڈندگی کی لہر دوٹ تی اور سعی وعل کی توت میدارہوتی ہے۔

کسی قوم کی اس اساس ملت اور بنیا دتھی سے ہٹ کردب بھی اس کی تجدید کا
کام کیا جائی گا تو وہ ساری کوشش بریکا رجائیگی - فرض کر وکدایک ہمندوقوم ہے اسکی
قرمیت کی بنیاد ، وہ فاص تخیلات وجد بات ہیں ، جوہرار ہا سال سے اس میں بیدا
ہوکر'اس کی حقیقت کے اجزار بن گئے ہیں ، ذات بات ، جھوت جھات ، کا اے اور

موکر'اس کی حقیقت کے اجزار بن گئے ہیں، ذات بات مجموت چھات ، کالے اور گنگا، وہ مسالے ہیں جن سے اس کی قومیت کی تقمیر ہوئی ہے، بو دھ کے عہدسے آج تک فتلف و فتوں میں بسیوں دیفار سراس قوم میں بیدا ہوئے جنوں نے اس توم کی ماہمیت کے ان اجزا کو بدل دینا چاہا ہے۔ گرکیا یہ آج تک حکمن ہوا ؟ اورجب کھی اس اواز میں عارضی کا میابی بھی ہوئی ، تو بو دھ ، جین ، کمین تھی سکے تو میں الگ

الگ بن گئیں اکر مبدو تومیت اپنی عبر برقائم رہی -مسلانون بین اسلامی حکومت کے ندوال کے بعدسے آج کے بسیون کولیں مسلمانوں کی تجدیدا ورفشاً ہ نانیہ کے نام سے انتھیں اور بھیلیں ، مگر جوکا بیا ہی مولانا آھیں کی تخسیر کی تحدید اورفشا ہوئی اور اُس نے مسلمانوں کی ذہنی وعلی قوئ کے بیدار کے ایس میں خطیع الشان کام کیا اُس کی حرص ہی وجہ تھی کہ وہ تجدید اسلام کے انسل واساسسس نطاح تھی کو ہوجہ وہ زمانہ تک اسی تحریک نظامت تھی کو دوغ ہوسکا جواسی اساس ملت کے نام سے بیش کی جاتی رہی اس کا میا بی کا عارضی اور بہنگا می ہونا ور انسل خود کا رکنوں اور تحریک کے علم داروں کے عارضی تھیں اور دیگا می ایمان کا فیتی ہے۔ اور دیگا می ایمان کا فیتے ہے۔

# ایمان کے بغیر سل مکن نہیں

 ان ریانیات کے تحت میں علی اور نیکی کردار کا وجود زیادہ بہتر ہوسکتا ہے ایان ایانیات کے تحت میں میں کوئی کہدست کسی " ایمان کے بغیرکوئی علی کسی نظام جیات کے بغیرکوئی مارت قائم ہوسکتی ہے ہم ب کے بغیرکوئی مارت قائم ہوسکتی ہے ہم ب کے بغیرکوئی مارت قائم ہوسکتی ہے ہم ب اس کا نام انسانیت رکھیں تو میت رکھیں وطینت رکھیں کا نام انسانیت رکھیں ہوت و میں جوجا ہے رکھیں اورجوجا ہے قرار دیں بہرجال میکیں یا توجد یا خداست ناسی رکھیں، جوجا ہے رکھیں اورجوجا ہے قرار دیں بہرجال

رهیں'یا توحید یا خداست ناسی رکھیں' جوچا ہے رکھیں' اورجوچا ہے قرار دیں' بہرمال یہ مقدما بنی جگر میسلم ہے' کونسایان' کے بغیر عمل صالح کا وجو دخمن ہی نہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ ہمارا وہ اساسی خیال بجس پر ہماری متب کی مبیاد ہو'اور جو ہمارے تمام اعمال کاسے حیثی ہے کہا ہونا چاہئے ہ

# نسل و وطن کے عقیدہ کی ناکانی

ونیائی توبول نے اساس ملت کی بنیا دخوانی عدود اور بی خصوصیت کو توار دیا، رومیول کی ہزار سالہ حکومت رومی وطنیت کے سہارے پر قائم رہی ، ہن واوں ، بارسیول اور بہو دیوں کی قومیت نہی انتیاز برمنی ہے، یوری کی موجودہ تومیتیں بارسیول اور بہو دیوں کی قومیت نہی انتیاز برمنی ہے، یوری کی موجودہ تومیتیں نشل ووطن کی دوہری دیاو اور برگھری ہیں، نیکن خود خور کر دکہ جغرافی صدو واور نشلی و وطنی خصوصیات نے قومول کوکٹنا دلتنگ محدود خوال اور متحصب بنا دیا ہے ، ونیا کی اکثر خور بریزیاں کوائیاں اور قومی منا فریس ایجیس جذبات نے بیدا کی ہیں، قدیم تاریخ میں ایران وروم کی صدر سالہ جنگ اور خود پوری کی گذشت میں انسانوں نے انسانوں کو در ندوں کی طرح چیرا اور میماڑا، عالمگر جنگ حیر اور میماڑا،

اسی سلی ووطنی جذبات کی شعد افروزی تھی اور آج کاخونی تماشا بھی اسی جذب کا نیچہہے ۔ نیچہہے ۔ نینی و وطنی افتراق تومول کے درمیان وہ خلیجہے ،جس کوانسا نوں کے بانده می بات بهیں سکتے ، نہ تو فعار گئی لیسل وقد میت کاکوئی بیداستده انسان دو مری نسل وقد میت میں داخل بوسک ہے ، اور نہ ایک مقام کا بیدا شده دو ترکم مقام کا بیدا شده بن سکتا ہے ، نہ کالاگولا بوسک ہے اور نہ گورا کالا ، نہ فرنگی فرنگی مقام کا بیدا شده بن سکتا ہے ، نہ فرنگی نہ جرمن کو انگریز بنایا جاسے تیا ہے نہ انگریز کو جرمن ! نافیا فی بندوستانی بوسکتا ہے ، نہ بهندوستانی افغانی آج بولینڈ کے کھنڈروں سے لیکردوما نیا میدوفنی جونوں نے لالہ زاد ہے اسک بید کیا اسی نسلی و وطنی خونواریوں سے داعذار نہیں ۔

غرض نسل و دطن کے دائرے اس مفہوطی سے قطرۃ محدودیں کران کے اندر ما کی ونیا توکیا اور ما کے اندر ما کی اندر ما کی وسعت نہیں ہے، ان دونوں کے جذبات احساسا صرت ایک فی خروجی و و توم کی جامعیت کا کام دے سکتے ہیں ، کسی عالمگیراس وصلے، اور

انسانی اخوت و برادری کی توسیع اسسے رکھی ہی نہیں جاسکتی ئے پھران دونوں محد و دتھو ات کے ذریعہ سے اگرانسانوں میں کچھ شریفانہ خبر ہا اساسکت سے متر میں مند ترکیم سے افرانسل مارس کے عروم میں منظم کا مجمع شام

پیدا ہوسکتے ہیں، تو وہ انہیں تنگ جغرافی دسکی دائروں تک محدود رہیں گے۔ اور بھی تمامی دنیا کے اس کے اندر سماجانے کا تصور کی نہیں کیاجا سکتا اعلاوہ ازیں ان انعاسی تعور اور نیا کے اس کے اندر سماجانے کا تصور کی نہیں کیاجا سکتا اعلاوہ ازیں ان انعاسی تعور کے وزید جن مان میں سے صرف نسل کے ورلید جن مابند انسانی افلاق اور کیرکٹر کا بیدا کر امتعصود ہے ، ان میں سے صرف نسل ووطن کی حفاظت کی حاطر سنے عدت ، اینار اور قربانی کے جذبات بیدا ہوسکتے ہیں کو موری نیکی ، تواضع ، خاک اری ، حسم ، شفقت ، عدت ، صدق ، امانت وغیرہ کیولوں ایجانی اور سبلی اخلاق ہیں ، جوان کے ذرید نہیں بیدا ہوئے ہیں ، نہ ہوسکتے ہیں ۔

آج کل پورپ کی تمام جنگ وجدل اور باہمی ہنگامہ آرائی اور تقابل کا دہ بہتھ جس سے ان کی دولت اور تہذیب و تدن کا شیشہ چور چور ہورہا ہے۔ یہی تنگ و محدود وطنیت و قومیت کا عقیدہ ہے ، یہ وہ دیو تاہے جس پر پورپ کی تمام توس

کینیٹ چڑھ رہی ہیں، ہر توم کے تمام دولت مندوں کی دلتیں، تمام عالموں کاعلم تمام سائنس دانوں کی سائنس، تمام صناعوں کی صنعتیں، تمام موجدوں کی ایجا دیں اپنی قوم کے سوائینا کی دوسری انسانی قوموں کی گرفتاری، تحکومی، بربادی، اور ہلاکت میں صرف مہور ہی ہیں۔

یں سرے ہورہی ہے ۔ آج نازازم اورفسزم کا دورہے ،جس نے ایک بدترین ندہب کی صورت اختیار کرلی ہے ،جس میں ہرقسم کی حیوانی قوت کی نمائش ہقرم کی ہلاکت اور انسانی بر باوی کا مہیب ترین منظر 'اور قوت کے دلوتا کے سامنے ہرا خلاقی اور قانونی آئین کی قربانی کا ٹانٹا سب کے سامنے ہے 'یہ جو کچھ ہے یہ وہی قومیت اور وطنیت کی خونخوارا نہ بت کی کا عبر تناک نظارہ ہے ،جس سے نوع النسانی کی کسی بھلائی کی تو قع نہیں ہوسکتی ۔

#### اقتصادى عقيده كافرس

سوشلزم اوربالشوازم اوردوسرے اقتصادی خیالات سے جی بھلائی کی تو قع نہیں کہ اس نے خود انسانوں کوسہ مایہ دار دفتہ سمایہ دار دوفتکف حسوں ہیں تقییم کرکے وہ سب کچھ کیا ہے اور کرنا جا ہتی ہے جو بھی کسی نہیں اور مذہبی محکم رتفین سے افتیم کرکے وہ سب کچھ کیا ہے اور کرنا جا ہتی ہے جو بھی کی تاب آج بھی دنیا ترکتان سنے انجام دیاہے ، قوموں کے ساتھ آن کی ناالف فی کا تاب آج بھی دنیا ترکتان سے لیکرفین لینڈ تک دیکھ رہی ہے ،اگر نہروستی کوئی بُری چیز ہے ، تو ندہب سے شروستی روکنا بھی آئی بی بُری چیز ہے ، مبتنا زہروستی سے کسی ندہب کا بھیلانا ،اگر

سلمانول کاگرجا کُل کوتوٹرنا اور عیسائیوں کا مسجدوں کومنہدم کرنا نا جائزہے تولی دو کا اسجدوں کومنہدم کرنا نا جائزہے تولی دو ان دونوں کوسمارکرنا بھی ناجا نرہے۔
ان دونوں کوسمارکرنا بھی ناجا نرہے۔
پیمران تحییلات میں جن کی بنیاد محض بیٹ ور دولت کی منصفا نہ تفتیم ہے ا

چران میلات یک میلات یک می مبیادهی مبیت ور دولت می مصفانه تعلیم سیم میم اخلاقی نصب اسی لئے ان کا محدود ا فضاد ک کسی اخلاقی نصب بیننے کی کوئی صلاحیت نہیں ہے 'اسی لئے ان کا محدود ا فضاد کا نظریہ پورسے نظام بہتی اور نظام زندگی کا مقرص نہیں کرسکتا۔
ان سب کے ماوراریہ ہے کے ضرورت تو یہ ہے کنسلیت ووطینت کے ننگ وائروں سے بکل کرس عمومی تصور کوا ساس ملت بنا یا جائے اُن میں بقاا در دوام کی صلاحیت ہو، سوسائیٹیال اور جاعتیں جن کی بنیا دکسی ما دی خود غرضی اور منفعت ندور کی ماریکی جائے اور موانی میں رہ کتیں ، جنانچ جب سے دنیا بنی ہے ، خداجانے مادی بررکھی جائے ہوئی ہی نا پرکتنی جاعتیں اور محلسیں قائم ہوئیں ، اور مرٹ گیئی ، گہنیں روز بنتی ہیں اور مرٹ گیئی ، اور نہ وہ ہمار ور سطی چیزیں جامعیت ملت کی منیا داورا ساسس ہمیں بن سکتی ہیں ، اور نہ وہ ہمارے سطی چیزیں جامعیت ملت کی منیا داورا ساسس ہمیں بن سکتی ہیں ، اور نہ وہ ہمارے

# صحح ایمان کے ضروری صوصیا

نطام جيات كااصول اورمعيّا رفرارياسكيّ ب*ن -*

غوض عالمگیر عمومی اور دائمی اساس ملت اور صبح نبیا دعل بنینے کے لئے ضروری سے کہ جو چنراساس و بنیا د قرار دیا ہے اس میں حسب دیل خصوصتیں ہموں ہوں ہوا۔ وہ کو دئی ماقدی غرض و غایت کی چیز نہ ہمو، جو ہمیشہ بدل جاتی رہے ۔ ۲ - وہ کو نئی محدود وطنی انہاں بت نہ ہمو، جو اپنے نسل و وطن سے باہر جاکر ذیذہ نہ رہما ہما کہ در وہ تو می انہا وروطنی منا فرتوں اور تفرقوں کو بینج و بنیا دسے اکھا المرکر عالم کیر اتحاد اور خوت کی بنیا د دال سے ۔ اتحاد اور خوت کی بنیا د دال سے ۔

س - وه نخیل عقیده بن کر سمارے نیک فعال کا تخرک اور ترے افعال کا مانع بنے اور اسکے افعال کا مانع بنے اور انسانوں کو نیکی کے لئے اجوا دسکے اور برائی سے روک سکے ۔ ۵- وہ ایک ایسا دائمی صیح اور سیجاعیدہ ہو بھی کو مان کراس برا دری میں داخل ہونے میں کسی کو وقت نہ ہو ۔ ۷- وه ایک طرف بندول میں اپنے خاتی کے ساتھ گرویدگی اور بندگی کا تعلق پداکرے اور دوسری طرف اپنی تجنب فحاد قات کے ساتھ مجبت اورا دائے حقوق کا جذبہ بیداکرے -

# اسلام بسعقائد كي حقيقت اوراسميت

ان جنز عقلی بها دی کے نبوت کے بعداب آئے اسلام کے اصول عقائد و
مبا دی کاجائنرہ لیں اسلام میں جن حقیقت کوعقائی کے نفظ سے تعبیر کیا جاتا ہے 'وہ
در حقیقت بہی جند ذہبی اصول و مبادی ہیں 'جوجاعت کاکریڈ' اور تمام انسانی افکار
و خیالات کی بنیا ڈاساس ہیں 'انسان کے تمام افعال 'اعمال 'اور ترکات اسی فحور کے
گرد حکر کھاتے ہیں بہی وہ نقظ ہے 'جس سے انسانی عمل کا ہر خط نکلتا ہے 'اور اسس کے
دائرہ جیات کا ہر خطاسی پر جاکر تم ہوتا ہے 'کیونکہ ہارے تمام افعال اور حرکات ہم کے
دائرہ جیات کا ہر خطاسی پر جاکر تم ہوتا ہے 'کیونکہ ہارے تمام افعال اور حرکات ہم کے
دائرہ جیات کا ہر خطاسی پر جاکر تم ہوتا ہے 'کیونکہ ہارے تمام افعال اور حرکات ہم کا
دارادہ کے تالیج ہیں۔ ہمارے اردہ کا فرک 'ہمارے فیالات اور جذبات ہیں 'اور ہمار کے
خیالات اور جذبات بر ہمارے اندرونی عقائد مکومت کرتے ہیں۔ عام بول چالی نسی خیالات اور جذبات بر ہمارے اندرونی عقائد کی کومت کرتے ہیں۔ مام بول چالی انسان کے بدن ہیں گوشت کا ایک ٹکڑ ہے جواگر
کے تمام اعتبار میں اُس کا ول ہی نیکی اور بدی کا گھرہے ' فر مایا۔
کا خان فی گجسلہ حضی خیا آذہ ہمارے تھا۔
کا خان فی گجسلہ حضی خیا آذہ ہمارے تھا۔
کا خان فی گجسلہ حضی خیا آذہ ہمارے تھی انسان کے بدن ہیں گوشت کا ایک ٹکڑ ہے جواگر

یہ وہ ہے جو بہشگتا ہوں کی راہ افتیار کرتاہے ، اور تمیرا قَلْبَ مُرَّذِبِدِ فَی رَجِوع مِونَ وَالا دل پید وہ ہے جو اگر بھی عبالا اور جی ہوتا ہے تو فوراً نیکی اور حق کی طرف رجوع ہوجا تاہے ، غرض یہ سب نیزگیاں اسی ایک بے رنگ تی کی بین جس کا نام دل ہے ، ہمارے اعمال کا ہر خرک ہما رہے اسی دل کا ادادہ اور نیت ہی اسی بھا ہے کی طاقت سے اس شین کا ہر ریزہ جیلٹا اور حرکت کرتا ہے ، اسی لئے ہینے فرمایا ۔

رِيَّمُ الْأَعْمَ الْ عِبَالِن يَّاتُ رَجِعِ بَارَى افارَكاب، تمام كامول كامارينت برس. ويَمَا الْأَعْمَ الْ عِبَالِن يَاتِ رَجِعِ بَارَى افارَكاب، تمام كامول كامارينت برسي. اسى مطلب كودوسرك الفاظ مين آب فيول ادا فرمايا-

آج کل علم نفیات نے جی اس سُل کو براہ تہ نابت کر دیا ہے کہ ان ان کی عملی اصلاح کے لئے اس کی قلبی اور دماغی اصلاح مقدم ہے اور انسان کے دل اور اراد ہ بہ اگرکوئی چیز طران ہے تو دہ اس کا عقیدہ ہے مصبح اور صالح عمل کے لئے صرور می یہ ہے کہ چیز صبح اصول و مقدمات کا ہم اس طرح تصور کریں کہ وہ دل کا غیر شکو کے قین اور غیسہ مترز ل عقیدہ نجا میں ہم اپنے تمام کام مترز ل عقیدہ نجا میں ہم اپنے تمام کام انجام دیں ۔

میں میں میں افلیدس کی کوئی شکل چندانسو ل موضوعدا وراصول متعارفہ کے مالے بخیر نہ بن سکتی ہے، نہ ثابت ہوسکتی ہے، اسی طرح ا نبان کاکوئی عمل صحیح و درست نہیں ہوسکتی ہے، اسی طرح ا نبان کاکوئی عمل صحیح و درست نہیں ہوسکتی اجب تک اس کے لئے بھی جیند مبادی اور جیند اصول موضوعہ ہم ہیں سلیم نہ کویں آ

جن كوسم عقيده كنته ين -

بطا برعقل ہمادے سرکام کے لئے ہم کور مہما نظرا تی ہے، لیکن غورسے دیکھو كهارى عقل مى آزادنهي ، وه بماس دى يقين ، دبنى رجانات اوراندونى جذبات کی رنجیروں میں حکوطی موٹی ہے اس لئے اس یا بر رنجزعقل کے ورایعہ ہم اسنے ولی خیالات، ذہنی رحجانات اور اندرونی جذبات پر قانوسیں یا سکتے، اگر کیسکے این تواینے صبح دلی بقیبات اور حید مضبوط د ماغی و د بنی نصر رات کے دراید اسی وجہ ب كروران ياك نے " ايمان" كا ذكر بهينية "عل كن كي ذكر سے يہلے لاز مي طور سے كيا ہے اورایان کے نغیری عمل کو قبول کے قابل نہیں ہماہے کدایان کے عدم سے دل کے ارادہ اور صوصاً اس مخلصاندارا دہ کا بھی عدم ہوجا آے ہے، جس پرشن عمل کا وارومدارسے، عبداللہ بن مبدعان ایک ولٹی تما،جس نے جا ہلیت میں ہرت ہے نیکی کے کام کئے تھے الیکن بانہمیمشرک بھا، اُس کی نسبت آنحضر صلعم سے هزت ہا نے ایک دفعہ دریا فت کیا اکٹیا رسواح اللّٰہ! عبداللّٰہ بن جدعان نے جا ہلٰیت میں جو کی کے کام کئے کیا اُن کا تواب اس کوسلے گا ہ فرمایا " نہیں اے عائشہ اکیو مکرکسی و ن ائس فے پنہیں کہاکہ بالاللا الميرے گنا موں کو قيامت ميں بخندے لے " بدر کی اطال کے موقع برایک شرک نے حس کی بہاوری کی وصوم تھی ص بوكركبا" اے حرا اس مى متبارى طون سے لانے كے لئے جدنا جا بتا ہوں، كر تھے مى فينعت كالجهمال بالقرائ " فرمايا "كي قم الدُّعرُّ وجل اوراس كرسول برايان رطت بهو ؟ اس نے جواب دیا" نہیں" فرمایا" واپس جا وکسی اہل شرک سے مدو کا خواسته کارنهیں ' د وسری د فعہ وہ بچراً یا ، اور وہی پیلی در خواست بیش کی مسلمانو<sup>لع</sup>

كُ مصنف ابن اي شيبه غروات انتحر على دارا منفين وابن عبل حاريد موالا المصر

اس کی سنسجاعت وبہا دری کیوجہ سے اس کی اس در تواست سے بڑی توشی ہوئی، اوروه دل سے چاہتے تھے کہ وہ ان کی فوع میں شریک ہوجائے الیکن آنخفرت صلعم نے اس سے پیروہی سوال کیا کہ کیا تم کو اللہ تعالی اوراس کے رسول پرایان ہے؟ اس نے پیمر نفی میں جواب دیا ہم تحفرت صلحم نے بیرو ہی فرما یاک میں کسی مشرک سے مرد شاول گا "غالبًا مسل أول كى تقدا دكى كمى اوراس كى بىما درى كے با وجود اسسے آپ کی بے نیازی کی اس کیفیت نے اس کے دل پراٹر کیا آمیری دفد جب اس نے ا بنی درخواست بیش کی اورآپ نے فرمایا کردتم کوخدا اوررسول برایان سے با تو اس نے اٹبات میں جواب دیا، تواس ای فوج میں ایک جما ہر کی حیثیت سے اسکو داض ہونے کی اجازت می اس سے بہ ظاہر ہو گاکہ جاعت میں داخل ہونے کے لئے اس ككريدا ورعقيده كوسليم كرنا اس جاءت كي تضبوطي كي سب سيبيلي شناخت بو-غرض اسسلام کے نقطہ بھا ہے ہی ایمان ہی ہمارے تمام اعال کی اساس ہے،جس کے بغیر برعل بے بنیا دہے، وہ ہماری سیرائی کا اصلی سرشیر ہے،حس کے فقدان سے ہمارے کامول کی حقیقت سراب سے زباید فہیں رہتی کیونکہ وہ دیکھنے میں تو کام معلوم میوتے ہیں <sup>،</sup> مگر روحا نی اثر و فائدہ سے خالی ا وربے نتیجہ ہوتے ہیں ، حدا وجود کا افرار اورائس کی رضا مندی کاحصول ہمارے اعمال کی غرض و غایت ہے اید نه موتو بهارے تمام کام بے نظام اور بے مقصد موکر رہی ایس، وہ ہمارے ول کا نوریج وه نه بو توبوری زندگی تیره و تاریک نظرائے اور بھارے مام کا مول کی بنیاد ریا ، فا جاہ بسندی، خود عرضی اور شبہر سطلبی وغیرہ کے دلی جذبات اور سیت محرکات کے سوا ایجاور شربیات -

له وصح المعم باب غزوات حبلدد وم صفير ١٠١ مفر-

#### ا یمان کے اجزار

# ان اجزائے ایما نی کی حکمت

الشرتعل برایان که وه اس دنیا کا تنها فائق اور مالک ہے، اور ہرظا ہرو باطن سے آگاہ ہے، تاکہ وہی ہما ہے تام کا موں کا قبلہ مقصو و قرار باسک، اوراس کی مرضی کی تمیل ہما رے اعمال کی تنها غرض وغایت ہو، اور ہم جلوت رضاجو ٹی اور اس کی مرضی کی تمیل ہما رے اعمال کی تنها غرض وغایت ہو، اور ہم جلوت کے سوافلوت میں بھی گنا ہوں اور برائیوں سے بیج سکیں، اور ہزیکی کواس لئے کریں اور ہربرائی سے اس لئے بجیں کہ بھی ہما رے قالق کا حکم اور بھی اُس کی مرضی ہے، اس طرح ہمارے امال نایاک اغواض ، اور ناجائے نوا واس میں اور جس طرح ہمار اور ناجائے نوا میں اور ناجائے نوا سے باک ہوں ، ہمارا ول بھی نایا کی اور بس طرح ہمارے جسمانی اعضا دگنا ہوں سے باک ہوں ، ہمارا ول بھی نایا کی دفیالات اور ہوا وہوس کی آمیز ش سے یاک ، اور اس کے احکام اور اس کے پیغام کی دفیالات اور ہوا وہوس کی آمیز ش سے یاک ، اور اس کے احکام اور اس کے پیغام کی دفیالات اور ہوا وہوس کی آمیز ش سے یاک ، اور اس کے احکام اور اس کے پیغام کی دفیالات اور موا و وہوس کی آمیز ش سے یاک ، اور اس کے احکام اور اس کے پیغام کی دفیالات اور موا و وہوس کی آمیز ش سے یاک ، اور اس کے احکام اور اس کے پیغام کی دفیالات اور موا و مواس کی آمیز ش سے یاک ، اور اس کے احکام اور اس کے پیغام کی دفیالات اور مواس کی آمیز ش سے یاک ، اور اس کے احکام اور اس کے پیغام کی دفیالات اور مواس کی آمیز ش سے یاک ، اور اس کے احکام اور اس کے پیغام کی دفیالات اور مواس کی آمیز ش سے یاک ، اور اس کی دوران کی دورا

سچائی بردل سے ایسالیتین ہوکہ ہمارے نایاک جذبات بہمارے غلطا ستدانالات ہماری گراہ خواہشیں بھی اس بقین میں شک اور تذبذب بیدا نرکز سکیں۔

خداکے رسولوں پر بھی ایمان لا نا ضروری ہے ، کہ خداکے ان احکام اور بالیا ا وراس كى مرضى كاعلم الينس ك واسطسے الل أول كو يہونجائے الران كى صداقت سستياني اوراستبارى كوكونى تسليم فكرساح توسيفام رتباني اوراحكام اللي كي صاقت ا درستجائی مجی مشکوک ومشتهر مروجان ا ورانسانون کے سامنے نیکی انزاہت ا ور معصومیت کاکوئی نموید موجو دیندیسے جوانسانوں کے توائے علی کی بخریک کاماعث بن سکے 'پھراچھے اور مُرے ' صحح اور علط کا مول کے درمیان ہماری عقل کے سواجو ہمار جذبات کی محکوم مے کوئی اور چیز ہمارے سامنے ہماری رہنمائی کے لئے نہیں ہوگ خداکے فرشتوں برجی ایمان لانا واجب ہے، کہوہ خداا ورائس کے رسولوں کے درمیان قاصدا ورسفیرای ، ماڈیت اور رومانیت کے مابین واسط میں ، فحلوقات كوقانون اللي كرمطابق جلاتے ين اور بمارے اعمال وافعال كے ايك إيك حرف كوبردم ا ورسر لنظر ديكارد "كرت جاتين ماكسم كوان كا الجيما يا برامعا وضيل سكيم. فداکے احکام وہدایات جورسولوں کے ذریعدانسا لول کو پنجائے گئے ہیں ان كودور دراز ملكول أوراً ينده سلول تك يبني في كي لئة مروزى بمواكدوه تريي شكلول بر بعني كما بول اور حيفول ميريا لفظ وأوانس مركب موكر بهار سينول ميس محفوظ رہیں ١٧س لئے خداکی کما بول اور حفوف کی صداقت برا ورجو کھوان میں ہے اس کی سیان پرایان لا ناخروری ورن رسولول کے بعد خدا کے احکام اور باتیل کے جاننے کا درید مسدود ہوجائے، اور ہمارے لئے نیکی وبدی کی تمیز کاکوئی ایسامیا باتى شرسيه جس برتمام ادنى واعلى عجابل وعالم با دشاه ا وررعا ياسبم فق برسكين اعال کی بازیرس اورجوابد ہی کالفتین اور اس کے مطابق میزا اور سرا کافیا

نهوا تودنیاوی توانین کے باوجودونیائے انسائیت سرایا دوندگی اور بیت بنجائے یمی وه عقیده سے جوانسانوں کو طوت وطوت میں ان کی ذمہ داری فحسیس کراتا ہے اس لئے روز جزا اور یوم آخرت برایان رکھے بغیرانسا نیت کی صلاح و فلاح نامکن ہے ا وراسی لئے ٹر رسول الله صلعم کی تعلیم نے اس پر بے حدز در دیا ہے، بلکہ کئی وعی کا بیشتر حصداسي كى تلفين اورتبليغ يرشمل ي

يهى باع بايت اسلام ك ايا شات ك المالى عناصر بي الينى الله تعالى يُراسك تمام رسولوں برائس کی کتا بول برائس کے فرست توں برا اور روز حید ابرا بان لانا مید عقا ندخم مينجا طور مرسوره لقرمي متعدد وفعهمين محل اوركبين فصل سيال بوريس چونوگ خيب دخدا مداكي صفات ١٠ ورمانكي برايان ٱلَّذِينَ يَوْمِنُونَ بِالْغَيْبِ .....

ركتين ... اورج كيتيراك في ارّاا ويسيط . وَالْآيَةِيَ يُؤْمِنُونَ بِهِ أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنْزِلَ مِنْ رينم رول بر) الرااس برلفين ركه اين الغني البيا اوران کی کتایوں بر، -

ا ورآخرت دروزجزا، پرنقین ر کھتے ہیں۔ وَبِا الْأَخِيَةِ هُمْ مُوفَوْنَ رَبْقِي-١) یہ توسورہ کے آغازی آیتی ہی اسورہ کے بیج یس پیرارت و ہوا۔ اورلىكن نىكى يەسپىكە چىخف خدا برا آخرى دى بر وَلَكِنَّ البُّرْمَنُ المَن بِأَاللَّهِ

فرسشتون براا وركتاب يراا ورسب نبيونيرايان र्रोष्ट्रिक्निर्विह्ट्रेरोर्के हे الْكِتْ وَالنَّبْدِينُ رَبْقَ ٢٢٠

بورہ کے آخریں ہے ۔ يبغر مريو كجوا تاراكيا اس ميروه خوداورتمام نو امَنَ الرَّسُولُ بِهَا أَثُولَ الْكَوْرِي ا یان لائے پیربائے گ خدایر، اسکے فرشتوں پر

تربه وَلْلُومِنُونَ كُلُّ الْمُزْيِاللَّهِ وَا اسكى كما بول بيوا وراسكر بغيرول برا مان لاك-المُلْزِكَاتِهُ وَكُتْيُهُ وَرُسُلِم (بقي ١٠) سورہ نیاء میں انھیں عقائد کی تسلیم ہے۔ سارہ عہر و

لِأَيُّهُا الَّذِينَ أَمْنُو أَ الْمِنُو أَ مِاللَّهِ وَ الْمُولِ الْمِلْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ وَالْمَالِ لا وَعَلَيْهِ اللَّهِ اللَّهِ وَالْمَالِ لِلْمُ اللَّهِ وَالْمَالِ لِللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ وَالْمَالِ لِللَّهِ اللَّهِ وَالْمَالِ لِللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ وَالْمَالِ لِللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلِي الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلِي الْمُؤْمِنِينَ اللَّهُ الْمُواللِمُ اللللْمُواللَّالِي الللْمُولِي اللللْمُولِي اللللْمُولِي اللللْمُولِي الْمُؤْمِنِ الللْمُولِي الْمُؤْمِنِ اللللْمُولِي الللللْمُولِي الْمُؤْمِلِي الللْمُولِي الْمُؤْمِنِ اللللْمُولِ الْمُؤْمِلِي الْمُعَالِمُ اللللْمُولِ الْمُؤْمِلِي اللللْمُولِي ا

رَسُوْلَهِ وَالْكِنْسِ لَكِنْ مَا أَنْوَلَ مِنْ بِإِمَارِي الوراس كَمَابِ بِرِجِواس سِيطِ وَمَا مِنْ تَكُونُ لُوهُ وَ مَنْ يَكُفُنْ فِيا اللّهِ فَي اور بَوْضِ ضَاكِ اللّهِ وَسَعْتِوزِ كَا اللّهِ مَنْ اللّهِ مِنْ مَنْ ذَكِيْنَ الْمِرْجِيْمِ مِنْ عَرِيدِ وَمِنْ وَمِنْ مِنْ اللّهِ مِنْ اللّهِ مِنْ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّه

مَلْكِكَتِهِ وَكُتُيْهِ وَرُسُولِهِ وَالْكُوعِ كاناس كَيْمِيول كانا ورد وزاّ خرت كا لَكُوخِ وَقَعَلْ مَنْ اللّ اللّهِ اللّهُ وَاللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّه

#### ايكان فيسل كاللازم

این برکار بوسکتان ورس علی در حقیقت لازم و طزوم بین اگرکوئی یه کیچکدایک مومن بدکار بوسکتان ویسوال حقیقت بین خود نقاد کوستگاری اس لئے احادیث بین آب کے ککوئی مومن بوکر بدکاری اور چوری نہیں کرسکتان اس لئے احادیث بین آب کے ککوئی مومن بوکر بدکاری اور چوری نہیں کرسکتان خوا اگرکتان جواس و قت اس کا ایمان مسلوب ہوجا تا ہے اور یہ بالکل واضح ہے کرچیب کوئی مومن برائی کرناچا ہتا ہے ، قوشی و برید لؤائی قائم رہتی ہے ، اگرایمان اور اصول ور میان کشش بیدا ہوتی ہے ، قوشی و برید لؤائی قائم رہتی ہے ، اگرایمان اور اصول من فریجا لیتا ہے ، اور اگر جذبات غالب آتے ہیں توایمان اور اصول کا تین اس وقت وب کراس کی نظر سے او چھیل ہوجا تا ہے ، اس بڑا بریتیا موت اور بدکر دار ہو، یہ مکن ہی نہیں ، اگر ہے تو حقیقت بین ایمان ہی کا ال بہیں ، بیہاں اور بدکر دار ہو، یہ مکن ہی نہیں ، لکہ اس بیان سے ہے ، جس کے مغی غیر تزاز ل بحث کرساتھ کیشن اور نا قابل شک کا عقا و کے ہیں ، جہاں کہیں رسی وظا ہری ایمان کے کہا تھیں اور نا قابل شک کا وجود ہے ، وہ در حقیقت ایمان کا نقص اور نقین کی کمی کے باشنی برائی اور بدکر دار ی کا وجود ہے ، وہ در حقیقت ایمان کا نقص اور نقین کی کمی کے باشنی برائی اور بدکر دار ی کا وجود ہے ، وہ در حقیقت ایمان کا نقص اور نقین کی کمی کے باشنی برائی اور بدکر دار ی کا وجود ہے ، وہ در حقیقت ایمان کا نقص اور نقین کی کمی کے باشنی برائی اور بدکر دار ی کا وجود ہے ، وہ در حقیقت ایمان کا نقص اور نقین کی کمی کے باشنی برائی اور بدکر دار ی کا وجود ہے ، وہ ورحقیقت ایمان کا نقص اور نقین کی کمی کے باشنی برائی اور بدکر دار ی کا وجود ہے ، وہ ورحقیقت ایمان کا نقص اور نویا تیان کی کمی کے باشنا

ے، عل صالح کی کمی شی ایمان ہی کی کمی کا نتیج ہے۔

ایمان کے بغیر کوئی عمل درست نہیں

لیکن برمال علی فرض اور سی ایان کے لیاظسے یہ سوال ہموسکت ہے، اور یہ مانا جاسسکتا ہے کہ ایک برکر دامیمن اور نبیک خلاق کا فرومشرک میں اگر پہلانجات کا سختی ہے اور دوسرانہیں ہے توایساکیوں ؟ اس کاجواب شری اور

عقلی دو نور تنینتوں سے بانکی ظاہرہے، اسسلام نے نجات کا مدارا یمان اور عمل دونوں پررکھاہے حبیباکہ قرآن کہتا ہے:۔

رُونُونَ بِدُرُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمَنْ الْمُنْ الْ

وه ديگا ، جِنائي ارت دسي: -را رَّاللَّهُ لَا يَغْفِرُ اَنْ تَيْتُرِكَ بِهِ دِيغِفْرُ مَا سَيْكَ فدا اسكومان مُر يُكاكه اسكساتِهِ

دُوْنَ ذُولِكَ لِكَرِّيْنَكَ عُوْنَ لِيَّنْ الْمَثْ مَنْ لِيَنْ الْمَثْ مَنْ لَكُ مَنْ الْمُعَامِلُهُ الْمُؤْلِكَ الْمُؤْلِكِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللّ اللَّهُ اللَّ

ایات اور ایت بی مسروں ہے سمی یہ می مورے فرمایا ۔ اِنْکُمُنْ یُّشْرِ لِکُواِللَّهِ فَقَلْ حَنَّ مَرِ بِیک یہ بات ہوکہ جواللہ کے ساتھ ترک کرنگا عَلِیکَ وَالْجَنَاتُ وَمُا وَالْمُ النَّادِ وَا مُنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ عَلَيْ فَاللَّهِ عَلَيْ عَنْ اللَّهِ

قرآن باك نے ان لوگوں كے كاموں كى مثال جوا يان سے فروم بين اس

راکھ سے دی ہے جس کو ہوا کے جھو سکے اور ااور اکر فناکر دیتے ہیں اور اکا کوئی وجو دیھریاتی نہیں رہتا ،اسی طرح وقت خص جوایان سے خودم ہیں اُس کے کام بھی بے بنیا دا ور بے صل ہیں۔

ذلك هُوَالْصَّلْلُ لَلْبَعِيدُنْ (ابراهيم) الماسكة بي سب سے بڑى گراہى ہے-سورة نورس ايمان كى دولت سے فروم لوگوں كے اعمال كى مثال سارپ

سے دی گئی ہے، کہ اس کے وجود کی حقیقت نریب نظرسے زیارہ نہیں۔ وَالْکَنِیْنَ کُے مَا اُن کے کام راب کی

ان کی ایک اور متال ایسی خت تاریکی سے دی گئی ہے، جس میں ہا تھ کو ہا تھ سوجھا نہیں دیتا اور جس میں بہوشس وحواس اور اعضا کی سلامتی کے ہا دجو دان سے فائدہ اٹھا نانا ممکن سے۔

الما نانا من ہے۔ اککظلیت فرق می نیفشنا کمنوج میں اس کا موں کی مثال ایسی ہو جیسے کسی گہرے میں فرق فرق کم میں فرق کو جہ سیجا کے مندر میں خت اندمیر ہوا سیا اور بادل گھا ہوا یہ اندمیر ا ظلات کو خیما فرق کی فور طراف آفیج کے بیم موج ہوا وراسی اور بادل گھا ہوا یہ اندمیر ا کیکا لکھ کے کو بردھا کا در می کا کہ کے کہ کا کہ کا کہ کا کو کا نور نور دیا اس کے لئے کوئی نور نہیں۔ اللہ کے کہ کو کا نور نہیں۔ الغرض ایمان کے بغیر عمل کی منبیا دکھی بلندا ورضح تخیں بروائم نہیں ہوسکتی ا للے رہا ، غایش اور فود غرفی کے کا مول کوکوئی عرات نہیں دیا تی، وہ کام جو گولفا ہر نیک بول لیکن کرنیوالے کا ان سے ملی مقصد نام و نمو دید اکرنا بوتا ہے افعاتی

نقطُ نظرے تمام دنیا ان کوبے وقعت اور بیٹے کھبتی ہے، اس بنا پرانخفرت ملعم کے وربيه الشدتعالى في مسلما لون كوستنبكيا اور فرمايا -ياً مُرَتَّ وَ أَكُمَّ خَاكِمَا الَّيْنَ تَحْتَيْفَقَ مَن صَلَح عَبِرادكروا صِطرح وه بربا وكرتاب جولوگول كَالْهُ وَكَاكُ النَّاسِوَكُلْ فُوصَ بِالْعَلْمِ مَنْ الْعَلْمِ مَنْ اللهِ عَلَى إِلَا مِلْ فَيْ كُلِي اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللّهِ اللهِ اللهِ اللهِي اللهِ الل

وَٱلْكُوْمِ ٱلْاَحْدِرُوَمُتَ لَلُهُ كُمَّنَاكُ صَفَّوا ﴿ ﴿ جَوَادِيمَا بِي اورقيامت بِرِزْسِبنِ مَكِيوَ كَلْ جِراطيكِي عَينِ بِ عَلَيْهِ رُوادِ فِي صَابِهَا وَإِلَى فَكُرُكُ مُلِكًا ﴿ كُرَّا السَى خِيارَت كَي شَالَ سِ خِيارَ جَبِي بِحِينَ يُرِينُهُ لاَيْقُلُونَ عَلَىٰ شَكَّ يَعْلَا لَكُونَ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّلَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّلْمُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ ا والمتاه كريم في والمقوير الكمير جويم بويا جائيگا وه أسكے گانيس-

# مومن و کا فسیر کا فرق

التنفصيل مصمعلوم بو گاكه ايك بدكردارسمي مومن كے لئے تجات كى ايد مکن ہے ، میکن ایک حقیقی کا فرومشرک کے لئے نہیں 'اوراس کی عقلی وجہ ظاہر سے' ایک بدکردار سعی مومن اور قیقی کا فرومشرک کے ور میان وہی فرق ہے جوایک چورا در دا کوکے درمیان سے سرقانون دال جانتاہے کہ ان دونوں میں قانون کی نظریں کون جرم زیادہ ہے، جور گو برائ کراہے تا ہم حکومت کا خوف اسس کے دل میں ہے، مگر واکو حکورت سے برسر ریکا رم و کوتل وغارت کا مرکب ہو تاہے، اس کے ڈاکو، چورے زیا دہ سرا کاستی ہے، برکردار سمی مومن کو گنہ گارہے، مگر کہ کھی خوب النی سے تقراجا تا ہے ، کھی خدا کی بارگاہ میں گرط گرم تا بھی ہے ،
اور کھی اپنے گنا ہوں برخدا کے حضور میں شرمندہ اور نادم بھی ہوتا ہے ، مگر کا فر
ومضرک اگر کھیا ہے گا کا م بھی کویں ، تاہم اپنی دوسری برائیوں کے استعفار کے
لئے خدا کے سامنے سرنگوں نہیں ہوتے ، وہ خدا نا م کسی تی کے قائل ہی نہیں ، جسکے
خوف سے وہ تقرائیں ، جس کی بارگاہ میں دہ گرط کرط ائے ، اور س کی جبت میں سرشار

ہو کو دہ اس کے احکام کی تعیل کریں 'اس لئے اس جُرم کے لئے جس نے کسی فیوری سے مدور ہو کا موقع ہے کہ اس کے اس جُرم سے لئے جس نے کسی فیوری سے معدد ور ہو کو تھیں کرکسی قانون سلطنت کی نا فرمانی کی دسسم جُرششش کا موقع ہے کہ لیکن اس باغی کے لئے جو مرے سے سلطان وقت کوا دراس کے قانون ہی کو تسلیم

نہیں کرتا رقم کُشِشش کی کو ڈئ جگذاہیں ہے ۔ لیکن پیٹیشل کے تبشل بقی میں نال میرکی ای میں کا جادہ ۔ نہید

لیکن ید محض ایک تمثیل تھی، ورنہ فل ہرہے کہ خداکواس کی حاجت نہیں کم اس کے بندے اس کی حکومت کو تسلیم کریں اِنَّ اللَّهُ عَنِیْ عَنِی الْعَا لِکُیْنَ لالمینیک خدا دنیاسے بے نیازہے۔

بلکہ مل یہ ہے کہ ایک کا فروم شرک اس اصول کارکوسلیم نہیں کرتا ہجر ہے۔

زریبی نیکیوں کی بنیا دہے، اورایک رسمی موہن اس اصول کونٹلیم کرتا ہے، گراس کے

مطابق علی نہیں کرتا، توگو ہے دونوں ہیں، لیکن جواصول کار کی صحت کو لیم کرتا

ہوا اس کی نسبت توقع کی جاسکتی ہے کہ وہ آج نہیں توکل علی ہی کرے گا، لیکن جو

ہوزاصول کا فحالف ہے اُس کے لوشنے کے لئے اہمی پڑی وشوار منزل باقی ہے۔

میں دراصول کا فحالف ہے اُس کے لوشنے کے لئے اہمی پڑی وشوار منزل باقی ہے۔

# ا بان بعنی اساس ملت ا ورمنیا دعمل کی المهبیت

اس خالص ندیبی نقط نظرے ہٹ کرھی اگر دین وکا فرسے باہمی فرق وامتیات برغور کیا جائے تو ظاہر ہوگاکہ گوبہت سے بھاہر نیک لوگوں کو جو کا فریس اپنے ہے الك كزنا برتابيه اوربهت سے بطا مربہ الوكوں كوجومن بي الا ينے انرردال كەناپر تا ہے، تا ہم اس موقع پراس نكتة كوفرائوشس كر دیاجا تاہے كہ اس " اینے" اور مع فير "كى ورتيسيم كيا ب وجب اس وجنفيم كويم ساف ركفيس ك تويم كونا كزير طوريد ایساکرنا ہی پڑسے گا۔ وجھیم خیرات کرنے والا اور ندخیرات کرنے والا، یا جھوٹ بونے والا، یا جھوٹ بونے والا، ورایک والا، ورایک وستورامهمل رقرآن كوشيح مان والاب،اس بنايراس ومتقيم كى روس اليا بہطریقہ امتیا زکھے اسلام یا مذہب ہی کے ساتھ خاص نہیں ہے، بلکہ سر *کریک* برجاعت اور مراصول سياست بكرتمام انساني تخ بكات اورجاعتو نخاصول تقييم يبى سب ابرر كايك نفسالعين اوربر ماعت كالكعقيده وكريرا ہوتا ہے، کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں، جواں کرٹیے مطابق یورے جوش وخروش کے ساتھ عمل کرتے ہیں ایداس ذہب کے مونین صالحین ہیں، دوسرے وہ ہیں جو اس کریڈ کو کو فی کھنسلیم کرتے ہیں، مگر تفافل سستی، یاکسی اور عارضی سبب سے اس كريي كم مطابق مل نبلي ركھتے، يه اس ندب كے فيرصالح مؤتين ہيں، ليكن ايك

اس کرٹر کوگوشلیم کرتے ہیں، مگرتفا فل ستی، یاکسی اورعارضی سبب سے اس
کر بڑے کے مطابق علی نہیں رکھتے، یہ اس ندہب کے فیرصالح موشین ہیں، لئیکن ایک
تسیسری جاعت ہے جو سرے سے اس کرٹیرہی کوشیم نہیں کرتی، اور نہ اسکو بنیا وعل
مشیسری جاعت ہے ہو سرے سے اس کرٹیرہی کوشیم نہیں کرتی، اور نہ اسکو بنیا وعل
مشیسر اردیتی ہے، گواس سیسری جماعت کے بعض افراد بڑے فیاض وقیر بھول
یا بڑے عالم وفاهنل ہول تا اہم اس جماعت کے دائرہ کے اندر جس کا وہ کرٹیر
یا بڑے عالم وفاهنل ہول تا ہم اس جماعت کے دائرہ کے اندرجس کا وہ کرٹیر

اوراس کے مطابق عمل کرنے والا اور وہ بھی جونفس کریڈکولٹلیم کر تاہے، مگراس کے مطابق عمل ہیں اپنے مگراس کے مطابق عمل ہیں اپنی ہیں کہ انگریس کے پیٹرال میں جاگہ پاسکتا ہے، انگروہ جواس کریڈی بی کوئی جات کا سے بہر جات کا سے بہر جات کے مسلم کا اسی بہر جات کا سے نہیں ہے، اسی بہر جات کا سے بہر جاتے کا سے بہر جاتے کا سے بہر جات کا سے بہر جات کا سے بہر جاتا کی بہر جاتے کا سے بہر جاتا کی بیر جاتا کی بیر جاتا ہے۔ بیر جاتا کی بیر جاتا ہے کا سے بہر جاتا ہے۔ بیر جاتا ہے بیر جاتا ہے بیر جاتا ہے۔ بیر جاتا ہے بیر جاتا ہے۔ بیر جاتا ہے بیر جاتا ہے بیر جاتا ہے۔ بیر جاتا ہے بیر جاتا ہے بیر جاتا ہے۔ بیر جاتا ہے بیر جاتا ہے بیر جاتا ہے بیر جاتا ہے بیر جاتا ہے۔ بیر جاتا ہے بیر جاتا ہے بیر جاتا ہے بیر جاتا ہے۔ بیر جاتا ہے بیر جاتا ہے بیر جاتا ہے۔ بیر جاتا ہے بیر جاتا ہے بیر جاتا ہے بیر جاتا ہے۔ بیر جاتا ہے بیر جاتا ہے بیر جاتا ہے۔ بیر جاتا ہے بیر جاتا ہے۔ بیر جاتا ہے بیر جاتا ہے بیر جاتا ہے۔ بیر جاتا ہے بیر جاتا ہے بیر جاتا ہے بیر جاتا ہے بیر جاتا ہے۔ بیر جاتا ہے بیر جاتا ہے بیر جاتا ہے۔ بیر جاتا ہے بیر جاتا ہے بیر جاتا ہے بیر جاتا ہے۔ بیر جاتا ہے بیر جاتا ہے بیر جاتا ہے بیر جاتا ہے۔ بیر جاتا ہے بیر جاتا ہے بیر جاتا ہے۔ بیر جاتا ہے بیر جاتا ہے بیر جاتا ہے۔ بیر جاتا ہے بیر جاتا ہے بیر جاتا ہے۔ بیر جاتا ہے بیر جاتا ہے بیر جاتا ہے۔ بیر جاتا ہے بیر جاتا ہے بیر جاتا ہے۔ بیر جاتا ہے بیر جاتا ہے بیر جاتا ہے۔ بیر جاتا ہے بیر جاتا ہے بیر جاتا ہے۔ بیر جاتا ہے بیر جاتا ہے بیر جاتا ہے۔ بیر جاتا ہے بیر جاتا ہے بیر جاتا ہے۔ بیر جاتا ہے بیر جاتا ہے بیر جاتا ہے۔ بیر جاتا ہے۔ بیر جاتا ہے بیر جاتا ہے۔ بیر

ك اصول كوقياس كيا جاسكتابي-

اصلی یہ ہے کر جب تک کوئی جاعت اپنے اصولِ کار اساسِ جات اور عقیدہ کو اتنی اہمیت نہ دیگی، اس کی اہمیت جوسب ہمیتوں سے بڑھکر ہونی چاہئے قائم نہیں رہ سکتی، اور ملت کی وہ ویوارس کواس تعدیث ویرشخت اور تکم ہوناچا ہے کہ باہر کے سیلاب کا ایک قطرہ بھی اس کے اندر نہ جاسکے، اگراس میں اصول وہفیدہ پر ایمان کا مطالبہ کئے بغیر میرکس وناکس کو وا خلر کی اجازت دیدی جائے تو اس سے کم

بروی کا مصابیہ سے جمیرور کا وہ کی تودہ طری اجارت ویدی جاتے ہو، کی سے دلوار میں بھتنا کہ نفتے ہڑجا بٹن گے،اور وہ ایک لمح کے لئے بھی کئی سیلاب کا مقا بلہ نہیں کرسکتی،اور وہ جماعت ایسے براگندہ اصول افرا د کا مجوعہ ہوگی بیمس کوکسی اتحاف واست شراک وجا معیت کا وشتہ باہم تقد ومشترک ونجوع نہیں کرتا۔

مستحکم جا عتیں وہ ہیں جو اپنے کریڈ بر شدت کے ساتھ جمی رہتی ہیں' اور ا جواس کریڈ کوسکیم نہیں کرتا رکنِ جاعت نہ ہونے کی چیٹیت سے وہ ان کی جاعت

برا دری میں کوئی اعزاز نہیں رکھتا ،کیا ایک سلمان جب کانگریس کاممبر ہو، یامسلم کانفرنس یالیگ کارکن ہو تواس کے لئے تواصولِ کار کی پیختی جائز ملکہ شخص ہوء مگر وہی اسسلامی جماعت کے ممبر کی جیثیت سے اپنے اخلاقی اصولِ کار، اساسِ مکت

اور شهبی بنان وحدت میں بدستدت روار کے توکس علی سے وہ ملامت کے قابل گھرایاجا کے مالان کہ ہردلی عقیدہ کالازمی نتیج اسی سم کی شدت اور استحکام ہونا چاہیے، پھراگرایک جگہ وہ ہوا ور دوسری جگہ نہ ہوتوا س کے صاف منی یہ ہیں کہ ایک کو دل کے ساتھ جوتناتی ہے، وہ دوسرے کونہیں۔

نطام إسلام

اب اگر سلام اوراسلام کے قانون اور ند ہب کو بجیٹا ہے تواس کی

مس بنیا دیرنظرد کھنا جا ہے ،جس پراس کی یہ بوری عمارت تعبیر ہوئی ہے، وہ بنیا د اقتصادیات کاکوئی نکتہ دولت کاکوئی خزانہ ،نسل در نگ کاکوئی استان ادر ملک ووطن کی کوئی تحدید نہیں ہے، بلکہ حرف ایک ہے، اور وہ دنیا کی سب سے بڑی لازوال اور کو بیع وعالمگیر صداقت کیفی خدلئے واحد برایا کان ہے، یہ ہاساتا کی ملت اور برا دری کا اصل رسٹ تہ ،اسی سے اس کے شہب اور اس کے قانون کی تمام تقیمیں اور امتیازات کی حدیں قائم ہوئی ہیں، اس کی حیثیت اسلام کی ملکست میں وہ ہے جوکل روم میں رومیت کی ،اوراج روس میں اصول بالشو

سس برا دری کے دینی اور دینیا وی حقوق کو حاصل کرنے کے سکتے کے سکتے کے مردی ہے کہ وہ اس جاعت کے فار ہوئے پر دستخط کریے 'اوداس کے کریڈکو و مان سے قبول کریے آج تمام جہذب دینا کسی عالمگیر برا دری کی بنیا دکو تلاشس کرنے میں حیران وسرگر داں ہیں ، مگر نہیں ملتی ، حالانکہ ساڑھے تیرہ سو برس بہلے کرنے میں حیران وسرگر داں ہیں ، مگر نہیں ملتی ، حالانکہ ساڑھے تیرہ سو برس بہلے کی طرح آجے بی اسلام یہ آواز بلند کرر ہائے کہ:۔

"اے اہل کتاب آ و اہم اس ایک بات پر تفق ہوجائیں جو ہائیں جو ہمارے اور تہارے نرویک میکساں ہے ، کر خدائے واحد کسوا کسی اور کی ہم شش ندکریں اور خداکو چیوٹر کر ہم ایک دوسرے کو اپنارب نہ نبائیں "

یہی توحید اسلام کا وہ نظامنا مدہے جس پراس کے دین اوراس کی دنیا بینا دیسر

دونوں کی منیا دہے۔

# أوحيد دنياكي عيرتب الحقيقت

یہ توجید دینی عوصرہ تی کا حرف ایک فرمانہ واسے مطلق مانتا جس کے ساشنے
ہرتہا نی وروحانی طاقت اوب سے جبکی ہوئی ہے اوراس کی بندہ فرمان ہے اور ساتھ دنیا اسی ایک کی خلوق و تحکوم ہے اور دنیا کی ساری قومیں اُس کے آگے جیثیت تحلو
کے برا برحیتیت اکھی ہیں ، دنیا کی وہ ظیم استان حقیقت ہے جو سرتا یا صدا قت اور حق
ہیما درالی عالمگیرہے ، جوع صروج درمے ایک ایک ذرّہ کو تحیط ہے ، اور الیبی لاز وال ورسی خیر تیم جو ہمارے اندر فیرس کے تسلیم کرنے میں کسی کو عذر نہیں اور الیبی لاز وال اسی فیر تحقیق میں ہوچ ہمارے اندر فیرس کے تسلیم کرنے میں کسی کو عذر نہیں اور تی اسی فیر تحقیق کے دس کے تسلیم کرنے میں کسی کو عذر نہیں اور تیم کی سے ، اور الیبی کسی کے دفت ہما رہے لئے صبر واست قلال کی جٹان بنجاتی اور تیم ہو ہمارے اندر فیل کے وقت ہما رہے لئے صبر واست قلال کی جٹان بنجاتی اور تیم ہو ہمارے اور ایسامضبوط اور شکامی مربر سے تہ جوکسی وقت ٹوٹ نہیں سکتا اور اس قدر وسیع کے جس کے احاطم عام کے اندر فول قات کی ایک ایک ایک فرد داخل ہو کرا خلا تی حقوق و واجبات کی براور می قائم کرسکتی ہے ، اور خالق و محلوق و دونوں کی وائم کی اور فریت کا ذرایع فرایت کی براور می تا میں کے اور فرای کی وائم کی اور فریت کا ذرایع خالی ہو کہا تا کی ایک ایک ایک وقت کی اور فرای کی وائم کی اور فریت کی اور فرای کی وائم کی اور فریت کی دونوں کی وائم کی اور فریت کی ایک ایک ایک ایک ایک وائم کی اور فریت کی دونوں کی وائم کی اور فریت کی دونوں کی وائم کی اور فریت کی دونوں کی وائم کی اور فریت کی دونوں کی وائم کی اور فریت کی اور فریت کی اور فریت کی دونوں کی وائم کی اور فریت کی اور فریت کی دونوں کی وائم کی اور فریت کی دونوں ک

عرض یہ ایسی عالم گرختیت ہے، جوسرتا پاصداقت اور حق ہے جو تھی نہا اسکتی نہ بدے گئی نہا ایسی عالم گرختیت ہے، جوسرتا پاصداقت اور حق ہے جو تھی نہا اسکتی نہ بدے گئی، زیا نوال میں جوانقلاب ہو، خیالات میں جو تغیر ہو، تقدنوں میں جوانار حرساسی چرخعا کو ہوتی جو افرال میں جوانی عالم رہائی عالم ہوں ہوا ہوں میں جو افرالات میں جوافر میں جو افرالات ہوں مگر وہ ایک حقیقت ہے جوابنی حگر برسلم رہائی اور جس میں کوئی تغیر اور انقلاب بیدا نہ ہو گا کیونکواس کی بنیا وایک الیمی لاز وال مستی کے لیقین برہے، جو ما قریات کی دنیا کی طرح و مبدم متنی اور مبتی اور اور کی اسکا میں منتی اور منتی اور

امید مقطع ہوجائی ہے 'اورجب افراد وا قوام عصروا ستقلال نے یا وَل وَ لمكاجا یس 'اوران کے وجود کی شتی منجدهاریں عین جاتی ہے 'اس وقت اُسی ایک کی مدو کا سہارا کام آ تاہے 'اوراسی ایک کی نصرت کا و ثوق فتح وظفرسے ہم کنار کرتا ہو' اور ما یوسیوں اور ناامید یوں کے ہر بادل کو چھانٹ کررجمتِ الہی کے نورسے آنکھونکو یُر نورا ور دلوں کومسرور کردیتا ہے۔

اب کوئی بڑائے کر کسی ایسی قوم کے لئے جواپنے کو دائمی اور مہینہ کے لئے دوئے ذمین برآئی ہوئی اور آخرالا مم اور غیر شوخ ملبت ہونے کی مدی ہو، اس کے اسا س میں برآئی ہوئی اور آخرالا مم اور غیر شوخ ملبت ہونے کی مدی ہو، اس کے اسا س میں منت کے لئے ہر دوز بدل جانے والے ، اور ہرصدی میں منقلب ہوجانے والے محیلات اور نظر کے بھی اساس ملت قرار پاسے تے ہیں ، اور الیسی قوم کے لئے جوئی ل کسی دنگت اور کسی قطعہ زمین میں اپنے کو محدود نہ کرے ، اس عالمگر خدائی براور ی بڑھ کر کوئی برا دری مناسب ہوسکتی ہے ؟

## عقيده توجه كي اخسار في حيثيت

پیمرایساعقیده جوتنها بهاری مترت کااساس بهی نه مهو، بلکه بهار سامل کی جی بنیاد میمو اس خلاق عالم اور علام النوب که ایمسان کے سواکوئی دوسیرا نهیں بہوسکتاہے، یہ لا زوال اور زنده جا ویکہ تی بهاری ملت کولازوال اور زنده جا ویکہ تی بهاری ملت کولازوال اور زنده جا ویکہ تی بهاری ملت کولازوال اور زنده جا دید بنا تی ہے، یہ عالمگیرا ورخیط بستی بهارے اندرعالمگیرا خوت اور عمو می برا دری کار شنت قائم کرتی ہے، وہ خیر جی م اور سرا با نیک بیتی بهم کوخیر کی دعوت اور نیکی کی مدا دیتی ہے، اس کے کمیاں اوصاف بهم کواہنے افراقی کمال کا نصب لعین عطا کرتے ہیں، اس کے اسحار شنی اور مقات کا طرکا عقید ہے سم کو ہر خیر تیت سے حین اور کا مل بننے کا درسس دیتا ہے۔

اس سے ظاہر ہوگاکہ خداا ورائس کی ذات وصفات پراعتقا دفیف نظریہ کی حیثنیت نہیں رکھتا، بلکہ اُس کی حیثنیت تمام ترعملی سے اُس کی صفاتِ عالیہ ہمارے اوراس کے محامد کریمہ ہمارے اعمال واخلاق کی تصبیح کے لئے تحریرا وراق کا مسطریں ۔

# خيروسٺ رکي تميز

جس طرح دنیا کی دوسری چیزی فی نفسه نفیری نه نشر، ہم ان کوفیریا تمر مرف اُن کے موقع استعال کے لیاظ سے کہتے ہیں، آگ فی نفسہ نفیرہ نفیرہ نائیک جونٹ اُن کے موقع استعال کے لیاظ سے کہتے ہیں، آگ فی نفسہ منفیرہ کا جونٹ اِجلاکہ فاک سیاہ کر دیتا ہے تو وہ شربوچاتی ہے، لیکن حب اسی آگ سے کوئی رحول انسان چولھا گرم کرکے سی،

بھو کے کے لئے کھانا پکاتاہے تو وہ خیر ہوجاتی ہے ، اسی طرح نیک وبداعمال تطاہر یکساں ہیں ،اوران میں نیک وید کی تمیز نہیں کی جاسکتی، جب تک کہ اس غرض وغایت کا لحاظ مذکیا جائے اجس کے لئے وہ کام کیاجا تاہے، ایک ڈاکو کا ایک ا كوقتل كردينا اورايك حكومت كاكسي ڈاكو كوپيالنسي ديناا يكسان اتلاتِ جان کا فعل ہے ہسیکن پھر دینیا اگرا یک کوخیرا ورایک کونٹر کہتی ہے، تو وہ اُس غرض وغایت کی بنابرہے جس کے لئے یہ دونوں قتل کئے گئے ہیں اڈاکوجس قتل کالمر ببواب اس سے اس کامقصود مسافر کے مال بیظ المانہ قیضہ تھا، اوراس راہ میں اس کے مالک کے ناحق قتل کاآخری نتیجہ راستنہ کی بدامنی اور ملک کی ویرانی پکر ا در سنرا دبینے والی حکومت کی غرض لوگوں کی جان و مال کی حفاظت ٔ راسند کا امن ا ورملک کو آبا دکرتا ہے اس لئے پہلانعل شرًا ور دوسرا خیرہے۔ خیروسٹ رکی فلسفیا بختیق اکن کی باہمی تیز نہایت مشکل ہے جس کونہ ہر عامی وجابل مجھ سکتاہے اور نہاس سے متاثر ہوسکتاہے۔ حالانکہ خیرو شرکے اكتراموربرتمام ونيامتفق ب اس لئے ندبب في اوني سے لے كراعلى مك كے لئے ایک آسان اصول یہ وضع کر دیا کہ وہ تمام بایت جن کو خدائے تعالیٰ لیند کرتا ہے اخیرہے ' اور جن کو نالیب ند فرما تاہے وہ مترہے اس کے اس اصول سے نہ خیرو متر کی حقیقت برلتی ہے ، مذات کے نفع و خرر کا پہلو بدلتا ہے ، مذوبیا کے فائدے اور نقصان یں کی بیتی ہوتی ہے، ہاں یہ ہوتاہے کہاس اصول کی تاثیر دلول میں سے راسخ ہوجاتی ہے، کونگلی وصحرائی سے لیکر مہذّب وتعلیمیافتہ کک اس اصول کے کات فيرين كرف اورشرس بيف كے لئے تيار موجاتا ہے، جنائج آج دنياس جس قدر بهى خيركا وجودم واورسترس احترازم وه اسى يغيران تعليم كانتيم بي -فلسفانه ، بكته أفرينيون كالبنيس ارسطوا وراسنيسرك المول اخلاق كويره كرا ورسجه كركت نيك ا ورحوش اخلاق بيدا موك ا ورميح وخرعين السلام كي تعليم ومانير في كونوس اخلاق ا در نیک کردار بنایا، اورکھ دینیا میں لندن ونیویارک کے بازاروں سے لیکوا فریقه کے صحواول اور دیکوں اور ہندوستان کے دیماتوں تک بین یکی کی ات عت اوربرائی سے پر بہنری تعلیم البٹیا کے بیرووں کے دریع ہورہی ہے یا فلسفیوں کے ؟ بانشو مکو س فرالعدا نجام پارہی ہے یا نا زیوں کے سوٹ سٹول کے وراید یا فسسٹوں کے ؟ ول کاچین افلاق کی طاقت اور عالمگیرانانی برادری كى دولت اگرمكن بي او وه صرف اس توحيد كى درايدس كى دعوت اسدام ديتائ ا دراس ایمان کی بدولت حس کواسلام دیبا کے سامنے بیش کرتاہے،جس کی وست میں ساری ونیاآرام کرسکتی ہے اور میں کے سایہ میں انیا نوں کے بنائے ہوئے ساک ا متیانیات من جائے ہیں اور حب کی بنیا دا تنی مضبوط ہے کہ اسمان و زمین کی بنیاد اپنی جگرسے بہٹ جائیں توہٹ جائیں گروہ اپنی حگرسے بہٹ نہیں سکتی۔

مسلمانوں کی تنظیم میں کردہے ہیں۔ دیکھی میں تو یہ مقاله ایک چیوٹاسا بیفلٹ ہے گراس کی جامعیت کا بیعالم ہوکہ موضوع کا بربہاوز بربحت گیاہے۔ نظام حکومت کا جمعی ارتقاء اصولی حکومت اسلامی افقاب کی بیمان فلت اللیہ اور اسلامی تخریب کا خضوص طریق کا راس کے خاص عنوا نات ہیں۔ زبان لوشین و دلیذیر ' برا بیربیا سلیس عام فیم اور مرتق ہی غوضیکہ اس مختصر سانے کی افادی جیڈیت بڑی بڑی تصافیف سے کچھ کم نیس جولوگ دور حاص کے اس ایم مسلکہ کو واقعی جھنا چاہتے ہیں وہ اس میں بڑی حد مک طبین اس بخش مواد اور دلائل بائیں گے۔

کتابت وطباعت دیدهٔ رئیب کا غذیمه همکن ۲۰ پائو ندساً نز ۲۲ بر ۱۸ منامت ۴ صفحات ان تمام خوبپونکے با وجود فتیت صرف مرضو لڈاک ارصحاب دوق بیته دیل سے طلب فرمائیں۔ محامد الشدائصاری محدنشروا شاعت نجن سلامی ماقح و تعد

بونتورشي على كرفه

دا زجناب غلام احمد ما حب ب<u>رویز</u> مهوم طویسیا رطمنسط دبلی، بر وسیرصا حب کی دات گرامی اسلامی ا ورظمی طقول میں کسی تعارف کی قمام نهين آب تقريباً بيندره سال سے قرآن كريم كا ايك عميق مطالعه فرمار ميمي اور دوتين سال سے آپنے مسلمانوں شیعلی ان تمام اہم مسائل کوجوم نروستان کی سیاست میں پیلے ہوتے رہتے ہیں کتاب وسنت کی روشنی میں دلیھنے اور فرقان حکیم کی کسوٹی پر بر کھنے کا

بيطراأها ياسيحس مين الحمد للتدسجير كامياب بير-نرووس کم گشته آب عمین مطالع قرآنی اورعلوم اسلامی کے گرے عور و خوض کا ایک مبارک تمروب جوآب فی انجن اسائی تایخ و تدن کی دعوت پرطبها، واما تده لم يؤبورسشى كساحة بين فرمايا بس مين قانون فعات اجتماعيات اسلام خلافت البليري فلافت بنوية وراسلام ك عناصرتركيبي يرايك سير حال مجت كرتي بواي بنايا الميكاسلام

جاعتی زندگی کا دوسرانام ہواوراجماعی زندگی کے بغیراسلام کا تصور ہی غلطاہے۔ جناب يروسرن موضوع سنتعلق تمام الموركوزير كوث ليابحا ورجا بجاآيات ترا نیسے استدلال فرماکر ضمون کوا ورزمادہ دینشن بنا دیاہے۔خلافت را شرہ کے

نظام کے بعد ہاری اجماعی زندگی کیونکونشتر ہوگئ اس کے اساب وعل اور بھر اس اجتماعی نظام کواستوارومغبوط کرنیکے وسائل \_\_\_\_ یہ تمام بایس نہا یہ امع طور سے اس مخقر مقالے میں بیان کر دی گئی میں علام ا قبال علیا ارحمتہ کے کلام کی جا بجا متا اور کے بيان كوا ورزياده ولا ويزود ليذير كرديائه، زبان حلاوت ميزاور بيرايير بيان آسان وعام فهم سير، تكما في حِصِيا لي بهترين في مامت ٠ م صفحات سائز ٢٠<u>×٢٠ في</u>ت عرف ١ ر على كايرة يشت يرملا قط فرمائي

۸۷. سلسان<sup>ه منطب</sup>وعات انجمن اسلامی تاییخ وتعربی (۲)

سائنس ا وراسلام ینی

عفرت لی جولانا حافظ قاری محمد طلیب صاحب شم جامعة قاسمیة اللعلوم ولویا کی وه معرکندا لا را تقریر جوانبوں نے اسلامی سفتہ مسلم نو پورسٹی کے ایک کثر اسلامی تاریخ و تا مسلم نو پورسٹی علی گڑھ کے زیرام تمام اساتدہ وطلبا ریو پورسٹی کے ایک کثر التعداد اور طلیم اللہ جتماعیں فرما می جس میں سائنس کی حفیقت کا قدہ کی افواع اور انہی خاصیت اور اس سہ المقابل روح اور کو حانیت کی خلمت جلالت انسان کی روحانیا تی تحی اور نوع بشری کہ المقابل روح اور کو حانیت کی خلمت جلالت اسان کی روحانیا تی تحی اور نوع بشری کہ المقابل روح اور کو حانیت کی خلمت جلالت اسان کی روحانیا تی تحی اور نوع بشری کہ ا

گرچا مع مصنمون قرآنی حقائق ومعارف اور مدیثی بطالف کا ایک بے نظر مجبوعہ ہے دیکھنے ہی سے تعلق رکھتا ہے ۔ دیکھنے ہی سے تعلق رکھتا ہے ۔

مکھائی چھپائی صاف وتھری، کا غذعمدہ جکنا۔ ۲۰ یا وُنڈ سائز ۱۸×۱۱ فؤ تقریبًا. اصفحات ان تمام خوبوں کے با وجو دقیمت صرف مرعلاوہ محصول ڈاک ۔ بتر ذیل سے طلب فرمائیں ۔

محا مدالشدانصماری معمد کشیرواشاعه ایخن اسلامی تایخ وتمدن سلم یو بیورشی علی

### LYTTON LIBRARY, ALIGARH.

#### DATE SLIP

This book may be kept
FOURTEEN DAYS

A fine of one anna will be charged for each day the book is kept over time.

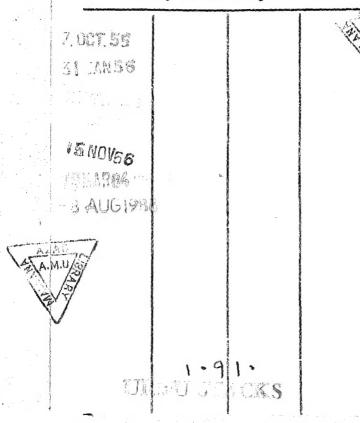

